

بدر شکیب بدر شکیب (ایڈوکیٹ)

#### جلاحقوق محسفوظ بي -

بارادل .... عدواء تعداد ....ا ایک بزار كآبت .... اتحدول الدين حدرا إدى الماعت .... المن يسس لارس رود كرايي قيمت دس روپئي ناشران عمان بالرفوط مي

## انساب

حیدرآباد کے عروج وزوال کی دابستان اس مردحی اکا ہے۔
ام معنون کی جاتی ہے حس نے دوسوسال تبل سلطنت مصفیہ کے قیام اورسقوط کی بیش گوئی کی تھی ۔

[جب المسف جاه اول صور داری پر مامور بہوکر آخی مرتبه دکن آئے ہے تھے تر بہان پور اور خلاآ باد کے درسانی علاقہ میں ایک خدارسده بزرگ کی ضدمت میں حاضر ہوئی ، بزرگ نے امنیں خدمت میں حاضر ہوئی ، بزرگ نے امنیں کا نے کے لئے کہتے مرحمت زما ہے ۔ ابجی آصف جاه ساتواں کلی ختم ذرائے تھے کہ طبیعت سیر بہوگئی ۔ پانی پی کر جب یہ زهست ہوئے تھے تو بزرگ نے انوں ما ایک اور فرما یا کہ خاندان آصفی ہی میں بس سات لیت اعظا کیا اور فرما یا کہ خاندان آصفی ہی شرائے کا نے ان سی حاق کی کہنا تا ہے کہ برجم آصنی میں ڈنڈے اور کلی کا نے ان

بدرشكيب

نقشر رياست حيدراباد ويلوم \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* - (ngm علاقه خامفوضه پیمانه آ = ۱۲ میل خليج بنكا







# فهرست مضامین

THE DATE OF THE CONTRACT OF THE PER

191

19- styreman - ster

| 9   | ويب چ                                              |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 16  | معتَدمَدَ<br>۱) دکن کی تاریخ ا) دکن کی تاریخ       |     |
| سوس |                                                    |     |
| 29  | ۱) حیدرآباداورانگریزوں کے تعلقات                   |     |
| Ma  | ۱) آسب مایج (۱                                     | رس  |
| 41  | ٢) حيدرآباد كا اعلان آزادى٠٠٠ د ا                  | 1)  |
| TA  | ۵) بندوو ک کی ریشه دوانیا س مندوو ک                | >)  |
| 1   | و) حدرآبادیں سلانوں کے عزائم                       | 11  |
|     | 4) مندوستان کا حیدر آباد کی شرکت پراصراب           |     |
| 117 | ر) تخریک رضاکاران                                  | 1)  |
| 124 | ٥) معابرة اننظام جارير ٥٠٠٠ ٥                      | , , |
| 100 | ١) لأن على كا وزارت عظمى برتقررا وركونسل كا انتخاب | -)  |
| 100 | ۱) اتجاد المسلمين كاءورج التجاد المسلمين كاءورج    | 1)  |

| 179  | (۱۲) معابرة جاريه كي خلاف ورزيال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 140  | (١٣) گفنت وسشنيد كا انقطاع                                                    |
| 198  | (۱۴) لائق على كا كفت وسشىنىد سے تعلق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،     |
|      | (۱۵) مفاہمت کی آخری کوشش (۱۵)                                                 |
| rr.  | (١٦) قامم عنظسم اورمسله حيدرا إد                                              |
|      | (۱۷) حيدرآباد کي حربي طاقت                                                    |
| rrr  | (۱۸) حيدرآباد پر فوجي حمسله ۱۸)                                               |
| 101  | (19) صيائتي كونسل بين حب درآباد كامسل من ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 179  | (۲۰) حب درآ ؛ دېرنوچې قبطسه ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰                            |
| 169  | (۲۱) ذمه واری کا تغیین ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
|      | حضَّهُ دُوم- اكادالمين كمرور                                                  |
| 79-  | (۲۲) بها دریار جنگ کا دُورِ صدارت                                             |
| m-4  | (۲۳) ابوانحسسن سيدعلي ر د د د د ۲۳)                                           |
| MIA  | ( ۲۲۷ ) مولان مفيرعلى كامل رو در          |
| rra  | (۲۵) قاسم رفنوی را سر میسدد. در در                                            |
| mma  | (۲۲) جاسے ورواء                                                               |
|      | doing -                                                                       |
| mm's | البیرامونسی کے مطابر۔ چند تونے                                                |
|      | استارید                                                                       |
|      | کت بیر                                                                        |
|      |                                                                               |

### وشيت چر

حيدرآبا وكوخير بوك بندره سال گذر كي - اس طويل مرت من لول كه وہ سارے زخم بھی مرانے ہو گئے جو ہندوستان کی اس عظیم الشان اسلامی سلطنت كي آباه بونے عي بنج سے علم و عصر افرت و حقارت اورا تھ م كے وہ سارے مزبات جو تباہ کرنے ، درتیا ہی کر دعوت رہے والوں کے فلا ف ولوں میں موہزان تھے وہ مجی دب سے اوا تعات اور حقائق کی تصویر ماسی آلا کشوں یاک دصاف آنکھرں کے ساستے ہے مکین اپنے صبیح خطاد خال میں ابھی کم منظریماً برندائ سقوط کے بعد ہی وسنوں میں حید رآباد کی تباہی کی واستان سکھنے کا خیال پیدا ہوا بھالیکن م کوشیش اس دجہ سے قبل ان وقت بھی گئی کر مقوط کے زمانہ کی سیا يس مقد لين والي ومن م كروا خصوصاً عيد رآباد كي آخرى وزير عظم اوران كي منه کے وزراءانڈیا یونن کے مکم رقب سے اورقائد قوم سیدمحدقا سم صنوی ایک تعزی جم میں سات سال قید با شقت کی مزاکا ف سبے تھے بنے جا او میں مرائق علی وزيرعظم اورسك الماريك ان كرسامتي وزراء بخرو فربي كراجي بينع تحميّ اور مجم موصہ معدقاسم رضوی نے بھی حبل سے رہ ہونے کے بعد پاکستان ہوت کی ۔ ان لوگن سے یہ تو تع بھی کروہ حیدرا باد کے سفوط کے واقعات برروشنی ڈالیں سے اور دنیا کوان کے نقط منظر اوران کی ناکامی کے اسباب سے واقعت مونے کا موقع طیا ؟ -جب یہ ترفقات پوری ہوتی نظر بنیں آئیں تو میں نے ممت کی اور سوا مر کے

اوائل میں زیر نظر تاب کیل کرئی ۔ اس کی اشاعت کی ابھی وہت ہمیں آئی تھی کہ سترم سالٹ نہ میں حدر آباد کے سابق وزیر اعظم میرائق علی کی تناب ویکٹری آف میدر آباد "کے نام سے سٹائے ہوئی .

لائق علی کی کماب در مسل محرست حدرآباد کے اس موقعت کوی کا نب وار دینے کی بہلی کوشش ہے جس کے نیچہ س میدرا باد کا سقوط عمل میں آیا اور وہ مدرآ اِ دے خاتم کے ہورے بیدہ سال بعد زیورطیع سے اراستہ ہوئی۔ اس اثناء س اس سند يمتعدكت بندوستان اورانگلتان عاشا كي بوش جو یقیناً لائق علی کے مطالعہ س آئی ہوں گی میکن اُن کی گناب یہ ہے کے بعد مجسوس ہوناہے کہ ایموں نے اپنی ماب (ان کے بران کے بوجب) سف کے تبل ہی ذا نه نظر بندی مین کمل کر ای تقی اوربعض مصالح کی بنایداب بک شائع در کراید تھے یا یک دوسروں کے نقطہ نظرا وراستدال کو اعنوں نے درخورا عتنا دہی نسمحاكه ان كاجواب ديا ما ع موخرالذكرمورت يس لائع على الني المعطر نظري اسى وقت عن مجانب برسكة عق مبكرديدة بادى محمت مح مطاف كسيتم كاالزام عايد بنیس ہوتا اورحیدرآباد کے سقوط کے ذمردار نظام اور تبنا نظام موتے والح وقت کا جُکر حمید را باد کی تباہی س کوئی کسر باقی ندیمی نظام نے اپن حکومت كى كىسى تجريز كى استطور بنهي كيا . تاج برطانيه كى طرح بوحكومت كا مرياه توجونا ہے لیکن اس برحکومت کی غلطیوں کی کوئی ذہرد اری عابیہ نہیں کی جاسکتی نف مربہ مجى ذمه دارى مايربنيس موتى كيونكه بادشاه كے متعلق يتصور مے كه وه ملطى بنیں کرسکم اگر ما اُن علی کی حکومت إوشا و كے كسى عمل كو مك كے احتماعی سف د كے منافى سمجتى تتى تواہيے آپ كواس الزام سے برى قرار دینے كے اللے وہ بہت مبل استعفا ميش مرسكتي من وبنيس كياكيا . حيدسا دس فتخصى محومت بوني كي وج



بنا ہر یہ خیال ہوتا ہے کرماری ذمہ واری والی مک کی ہے۔ اس سے کوئی فرق میلا نہیں ہوتا ۔ واقعات اور حقائق سے در اصل ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے بشرطیکہ یہ میچ طور پر میش ہول ۔

المن علی کی کتاب سے یہ اثر بھی بیدا ہوتا ہے کہ گفتہ وشنید کے معاطمی وہ اللہ کا بینہ کے مشورہ کے بغیروہ اس طرح آزاد تھے، بیمن معاطات میں نظامیا اپنی کا بینہ کے مشورہ کے بغیرہ اس جیے ذمہ دارانہ مکومت کا قیام اوراستھواب رائے عامہ کامشنا تھا اور مبدمیں انفوں نے نظام اوراین کا بینہ کوا بنا ہم خیال بھی بنالیا ات سارے افتی رات ماصل ہونے کے بعد گفت وشنید کی ٹاکا می کی ذمہ داری سے اپنی انگر معلوم ہوتا ہے، یہی ناکا می حیراً باوکی تباہی کی بیش خیر اب کی کہ فیر میں اور کی تباہی کی بیش خیر اب کے بین انگا رہیں کیا جاسکا گرگفت دشیند کی مرتب کی میں انگا رہیں کیا جاسکا گرگفت دشیند کی مرتب میں مرتب میں نظام بہترا دیدرآباد کی تباہی کی ذمہ داری کس طرح مائد ہوسکتی ہے ،

کسی وا تعرکراس کے وقع بذیر ہونے کے بدرہ سال بعدائر بیان کرنے کی فرت اے تو وا قوات اور حقائی کو بلا کم دکاست بیش ہونا چاہئے ان کی بردہ بُرشی کسی صورت میں بھی برداست بنیس کی جاسکتی ۔ استے عصد کے بعد بھی دگ اگرائی منطیوں اور کو تا ہیوں کو نہا کر اپنے اعمال کے جواز براعزار کرنا ضروری تھیں تو وہ ایسے گناہ کا از کاب کرتے ہیں جرموانی کے قابل نہیں یعف صلتوں کی جانب ہے اس مربرا امرار کیا جا کہ میدر آباد کی محصرت اور وہاں کی قیادت نے بنی ساری قربات اور وہاں کی قیادت نے بنی ساری قربات اور وسل مینیں حیدرآباد کی محصرت اور وہاں کی قیادت نے بنی ساری فربات اور وسل مینیں حیدرآباد کی از ادی کے تحفظ میں صرفت کی فیس کین آفرز ان فربات اور مسلامی غلوا روش سے محصرت اپنے مقصد عظیم کے مصول میں ناگا کم ہی او را آل فربان میں موست می غلوا روش سے محرمت اپنے مقصد عظیم کے مصول میں ناگا کم ہی او را آل فربان میں موست میں ہونا بڑا اس سے ٹرھکر غلط میانی اور کیا ہوگئی ہے ۔





ائن علی کی کتاب کے بعد میں مجھتا تھا کہ میری کتاب کی اشاعت کی فرورت نہو کی کی خردر آباد کی سب سے ذمہ دار شخصیت کے فلم افحانے کے بعد سی اور شخص کا اسس مسلم پر کھن تفضی اوقات ہے بیکن اس کتا ہے بیست کے بعدیں نے اور دمید رتا باد کے بعدیں نے اور دمید رتا باد کا مسلم سیسے کی بجائے اور میں انہا کہ کی اور کا مسلم سیسے کی بجائے اور بھی انہا کہ کی اس کے واقعات اور حقائی کی مجمع مقدیر کی تقاب کتائی فروری خیال میں انہا کہ کا میں اس جو بر پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے واقعات کے بیش کرنے ہی کسی سے بھی رعایت بنیس برتی گئی۔

حدراً إوكى ساست سي ساورار بنگ كے عودج كے زمان سے مجھ مي ان كے ایک رنین کی مفیت سے حصر این کی سواوت عاصل رہی ہے۔ بہادریا رجنگ ، ابوالحسن سیدملی ا ور مولا نامز طرعلی کا بل کے دو رصدارت اتحاد المسلین س ان کی مجلس عاط من سلسل متركيب ربيخا و رائخاد المسلمين كي ياسيون كي تشكيل من اينا عی ادا کرنے کا مذصرف موقع مل را بلکہ خودقت کے اتحادالمسئیں کی مجلس شوری کی رکینت بھی ڈا ٹرری ، اس طرح حیدرآبا و کی سیاست میں زمریٹ عملی حصر سینے بلکہ اس زیا نہ کی سیاست کے ہزنشیب و فرازے ڈاتی طوریر و اقت مونے اور قالمین اور ارکا ن محکومت سے جہرے روا بداقائم رکھنے کا موقع بھی حاصل رہا۔ س لحاظ سے معے حدرآباد کے سقوط کی واروات کواک شاہد عنی کی حیشیت سے و مجھے کا سوتع الله عن الخذ ان مع مشا مات كوفلمندك ك زير نظر مناب كي صورت س مش كياجاراً میدرآباد کی تباہی میں حماعتیں اور مخصیتیں سب ہی کیساں شرکے ہی جس بن التحاد المسلين سب عيش من سي اس عاظ سے اتحاد المسلين كے سايے ارکان پریمی اس کی ذمرواری عاید ہوتیہے اس ان اس الدام سے صنیف کتاب ہذا بھی اینے آپ کو بڑی نہیں سمجھتا۔ اب جو تکرحیدرآ باد کا مشار راتی نہیں رہا اور



مداس نام كى مملكت دنيا سے نقت يرموج دسے اس سے برتسم كانعمب اورجانبداي سموالگ کرے مسلی تصویر کو اس کے صبح خط و خال میں میش کرنا اور ایکی نقطهٔ نظرت حدداً بادی تباہی کے اسباب وعلل کا بند لگا نا عزوری ہے تا کہ آئندونسلیں رائے تا م كرنے ميں غلعى فركسكيں حيدرآبا و كے سقوط كى اس داستان سى ابل بھيرت كے لئے بہت مبتى ينال ہيں . اس كتاب يرحب نقطة نظركو بيش كاكي ہے دہ مرا ابنا انفادی ہے حس سے سی جماعت یا اشخاص کا نقل نہیں ہے ۔ وا تعات کے تجزیہ کرنے اور ال سے نتا بح افذ کرنے س شخصیتوں سے بالعوم نقلق بدا ہو، ی جا؟ ہے اوران کے کر دارواعمال کوبیان کرے ان کی غلطیوں یاان کی غلط روش اس وہ شکار کرنے کی ضرورے یا تی ہے جس کے بعیر حیفت بھاری جا یا فردسی کا اہم جوو ہے ؟ نامكن ہے. اس ك ب س قائرين اور شخصيتوں سے كيث كرتے وقت اوران رقوم کی غلط رمبری کی ذرجاری عالورتے موسے حالات اور وا مقات کو یو ری طرح میش نظر کما گیا ہے اور این ذاتی جذبے کو اثرا نداز ہو نے کا موقع نہیں اگا۔ ان قائرین اوشخصیتوں کی عظمت و و قار کا دل پر آج بھی و ہی نقش ہے جوحیدراً بادس قا اوران کی عربت وق قریس آج بی میرے نز دیک کوئی فرق بیدانہیں ہوا۔ ال ستيون كمتعلق جن خيالات كو انهاركياكيا ده بالكيه غلوم اورنيك نيتي رسني س. ایک عرمد درازے میں نے مواد جمع کرنا شروع کرد یا تعااور اپنی یاد د استیں جی ا زور إلى المعوط عدرة بادك موضوع برجتى مى كتابي مندوستان اورائكلستان میں شائع ہوئیں وہ سب کی سب میرے میٹی نظریس کما ب سکھنے کو توس نے لکھدی مین لکھنے کے بعد اس شعب ویٹے میں مبتلا رہا کہ آیا اس کو فوری شائع کیا جائے ما چندے انظاد كي جائية جيائي حيدراً؛ دكي سياست يركم ي نظر كي والي سبف اصحاب كو جوا پتی اصابت رائے اور تبحظی کی دجہ سے بھی شہور میں اسودہ کے مطالعہ کی میں

زھے وی اکم ان کے زرین آوادکی روشنی میں اشاعت کا نیصلہ کیا جائے جن بائج سات حفرات نے سورہ پر تنقیدی نظر ڈالی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کو بڑھا ہے اور اس کے بعدان او کو س نے جررا میں وی ہے وہی در اصل میری اس محنت کا ثمر ہے ۔ اگران کی میروصلہ افزائیاں میرے نظر کی حال نہوتی تو کتاب کہی شائع نہرتی ۔

من ب دوحسوں پرشمل ہے۔ حقد اول ابی جومکل ہے اور حیدرآبادے سقوط کک سارے واقعات اس س استے ہیں۔ حصر دوم میں اتحاد المسلمین اور اس كے چاروں مدور كے تفصيلى مالات بيش كے سي اس ديونكرا فم الحود ف اتا داسلین کے احیا و مدید کے بعد پہلے تن صدور کی علی عاط می سلسل کام کے نے كرين كا موقع طاب اس ك ذاتى علم اور قريب س منابده حمد دوم ك افزي ایک طرح یہ درون خانے کی باتیں ہی جن کے اظہار کے بغیرسارایس منظر داخ بنیں ہوسکتا تھا۔ایک باب اتحاد المسلیس کے وزراء یہ ہے اس سے حکومست ك إندر مبلس كا محضوص نعظه بكاه اور ما تُحمل نطابر إوكا -اس إبياني الإرجا نبداری سے واقعات بیس کے گئے ہیں مکن ہے کہیں کہیں حقائق الم سوگئے ہوں اورمیرے قدیم کرم فرماسابی وزراہ کے طبائع بیگراں گذریں ۔یں بورے فلوص اورا حرّام کے ساتھ ان سے اپنی فیرارادی صائے گوئی کے لئے موا فی کا خ استنگار بول ـ

ا فرس ایک منیمہ پیرا مونسی کے مظا ہرائے عنوان سے شامل ہے جس بی برااد رزیدنسی اور عومت ہند کے محکومیا سیات کی مراسلت ورج کی گئی ہے۔ اسے کتاب کے یاب دوم میرراباد سے المحرزوں کے تعلقات سکا تتم سمجنا جاہئے حس سے ہندوستانی ریاستوں پر رطانوی بیرا مونشی اور اس کے دائرہ عمل کے



مطالعہ س بڑی مدد ملتی ہے۔ پیرامونشی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی اگریزوں نے اپنے دورِ اقتدارس کھی تعربین وتشریح کرنے کی خرورست محرس بنیس کی اورمعا مدات اور بندنا مرجات کے خلاف ریا ستوں پراینی بالادستى كواس طرح مسلّط كمياككسى رياست كودم مارف كايارا نه تفا بديايت كارزيدت يا ولشكل أيجنث د صرف اس دياست سي بطاؤى مفادات كا ی فظ اور نجبان تما بکر مطانوی افتدار ا ملی کار در کی میشت سے والی طک پر ایناب بناه اثر د کمتنا عقا . وزراه اورکلیدی فدمات براس کی ایما اورمرض کے بغیرکوئی تقررنہیں کیا ماسکا تھا جس کے اعث ریا ست كعبده داروں كے لئے وائى رياست سے زياده رزيدن سے اين وفا داری کو و البتہ کرنے کی مذھرت عنرورت پڑتی تھی مجکہ اینے ذاتی اغراض كے صول كے لئے رياست كے مفادات كى يا مُنانى سے بھى دريخ نہيں كياجا يا تحا.

پیرامونسی برریاستوں میکس طرح عمل ہوتا تھا' ایک دلیپ موضوع ہے
اورتعصیل طلب بھی ہے جنمیر میں جرکی مواد مین کیا جاریا ہے وہ سے ہے
کے زمانہ سے سعلت ہے لیکن بیحرد لیسپ اور معلوہ ت آفری ہے ۔ راز کی یہ
ایا ب چیز ی کہا ال دستیاب ہوتی ہیں لئیکن اتفاق سے ایک دوست کے
ذریعہ سمیں یہ کا غزات مل کے جن کے املی ہونے میں ہمیں ذرہ برابر بھی
سنیم بنہیں ہے۔

اس تاب کے نکھے میں میں نے جو محنت اٹھائی ہے اس کا انصاس میرے حیاب میں حبیب اللہ میرے حیاب میں حبیب اللہ رشدی اور اکبر و فا قانی کو ہے ۔ اول الذکر حیدر آباد کے قدیم محسافی اور ان الذکر استا والمسنیس کی جلس شور کی کے آخرد تت تک رکن تھے۔ ایک اور



ما من الرائے دوست سید اوشاہ حمین ہیں جو حید را باومی رکاری عبدہ پر مامور سے الرائے دوست سید اوشاہ حمین ہیں جو حید را باومی رکاری عبدہ پر مامور سے اور رکا چی میں صحائی کی حیثیت سے کا فی روستناس ہیں ۔ ان تینول کی الماد اور مشورہ سنا مل مال د ہوتا و کس ب شائع بھی نہ ہوتی میں ان تنیول کا ممؤیا حسا ہمول ۔

مررش میرن میرون مورخه ه آرماری ساده ا مورخه ه آرماری ساده ا مورخه میرالی کفش کالونی کرافی





#### مقدمه

ہندوستان سے معلیہ الطنت کے خاتمہ کے بعد حید را اوسلان کی کا خلست کی آخری یا دگار تھی جسلان کی جہلیب و ترتدن اثقا نت و مشائسگی آئی ہیں و قوائمی اور نظام محکوانی کی ساری خصوصیتیں اور معلیہ جا ہ و جلال شان محکوانی کی ساری موایات حید را باریس محفوظ محفوظ محتیں مید در اباریس محفوظ محتیں میں موجوز محتی میں موجوز محتی اور دولات کا حید در آباد بہتر میں موجوز محتی اباریس محفوظ محتی کے معلول محتی میں موجوز محتی اباریس محفوظ محتی میں موجوز محتی میں موجوز محتی اباریس محفوظ محتی اباریس محتی میں موجوز میں موجوز محتی میں موجوز میں موجوز محتی میں موجوز محتی میں موجوز میں موجوز محتی میں موجوز محتی میں موجوز میں موجوز میں موجوز میں موجوز میں موجوز میں موجوز محتی میں موجوز م

مملکت حیدرآباد وسعت اور رفبه کے اعاظ سے انگلتان کے مابر تنی رقبه ۱۸ مرار مربع میل جدرآبادی ایک کرد فرم ۱۲ لاک حبس کے سخبا مسل ان ۱۱ لاک بست اقدام بر لاکھ ، مندو ، جین سنبول لنگایت ایک کرور ، عیسائی برا ۱ لاک جبیل گونڈ کا لاکھ اور سکھ و پارسی دس بزار کے قریب تھے ، مندو اور سل نوں کی آبادی کا تناسب ۵۸ اور ۵۱ فیصد تی ، سالان میں چدرآباد کی آباد فی ۲۹ کرور سالان سے ویادہ تھی .

حیدرآباد کی مادی ترتی و تدرتی دسائل کی فراوانی اورساشی ذرائع کی



کنرت نے اس کوصوبجات ہندا وردیاستوں میں ایک متاز حیثیت عطاکی تنی .

فذا فی سما بلہ میں وہ خوشکتنی تھا اور بعض خام استیاء کی حد تک دنیا کی منہور منڈیوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا . ہندوستان کی ہا فیصد کیاس اور بع فیصد روغنی اجناس حیدرآ بادیس پیدا ہوتے تھے ۔ دریاؤں سے 'کالی ہدئ بنروں اور دیگر ذرائع آبیاشی کی بہتات کی وجہ سے لاکھوں اکر الافنی سیراب ہونی تھی ، قدرتی فرائع کی فراوائی سیراب ہونی تھی ، قدرتی فرائع کی فراوائی سیسب حیدرآ بادیس جھی فی اور بری تھی فی اور میں تا کم ہوگئی تقیس جن سیمنٹ 'کا غذا ورسٹ کرکو بنایا کی حضیت حیدرآ بادیس جھی فی اور بری صنعتیں کا فی تقدا ویس قائم ہوگئی تقیس جن سیمنٹ 'کا غذا ورسٹ کرکو بنایا کی حیابت صاصل تھی .

شہر حبدرآباواور ستقر ہائے اضلاع بس بڑی ادی ترتیا عمل س لا فی گئی تعیس اور ملک کی معاشی اورسماجی حالت کی درستی اور مزار بین کی ناع و سود مرحکومت کرورول د وسر خرح کرری تقی . شرحددآباد این وسیع سنٹ کی رز کوں ڈرینج ا آبسانی کے افغام اور در ید زندگی کی ساری ما دی آسانشوں کے استہارے مندوستان کے میرے سے برے شہرے مقابد میں ایک مثالی اہمیت کا صف نی تھا۔ شہر کی آبادی الا لا کھ مقی جس سیمسلما نول اور ہندو و س کا تناسب برابر تھا نسکین ریاست کے دارالخلاف اور عدد مغلیم کی یادگار ہونے کی وجدے اس بداسلامی راگا۔ اس تھا۔ انسانع كى آبادى ميس مندوكون كى اكثر ميت تھى . ، ندر ونى عال قول ا درموالسوات يس مسل ن اورمندود ک کے تمدی اورسم ورواج میں کوئی زیارہ فرق بنیں تھا۔ حیدرآباد کا نظم ونسق زور نظام عدل سی کامعیار برطانوی بند سے مینہ بھا ساتا فیام میں عدایہ اورانرظ امیہ کو ایک دو سرے سے علی کو یا گیا تھا كك ك طول وعوض من عدا لمين قائم تقين جن الديد العاليه (ما في كورث)



حیدرآبادی مرکاری زبان اردونتی سارے محکہ مبات مرکاری اوب ادفی اور ادفی سے لئے کر اعلیٰ عدالتوں کا کام اردو ہیں بہتا تھا۔ حیدرآباد نے اردوکی جو مرجعتی کی اور اردوکو جو بہاں فروغ عاصل ہوا اس کی ہندوستان ہیں کہ بیب مثال بنیں مل سکتی ۔ جامع فتمانیہ کا قیام صدرآباد کا ایک عبدآفی کا رنامہ ہے جس نے اردو کو جامعاتی ورجعطا کرکے ساری ہندوستان کی زبانوں میں ممننا وکرویا تھا ، جامعہ کے ملحقہ اداروں میں وارالتر جہنے ونہاکی فتلفت زبانوں کی تقریباً جو سو معیاری کتابوں کا اردومیں ترجم کیا جس برحیدرآباد نے دوکروڑے زیادہ رقم خرج کی تھی ، حیدرآباد کے نظام تعلیم کو بھی ایک مشالی دوکروڑے زیادہ رقم خرج کی تھی ، حیدرآباد کے نظام تعلیم کو بھی ایک مشالی امیت حاصل رہی ہے ،

عدراً باو ایک اسلای ریاست تنی اور اس حیثیت سے ہند دستنان کی اسلامی جامعہ درس گاہ یا ادارہ ایسا ہیں تھاجس نے حیدراً بادے خوشہینی اسلامی جامعہ درس گاہ یا ادارہ ایسا ہیں تھاجس نے حیدراً بادے خوشہینی ذکی ہو۔ ہندوستان کے بیشہ علی اور فصلا و کو حیدراآ بادست ماہوار و طالف مقرر تھے رہ صوب بندوستان بکہ عالم ہسلام کے اکثرہ بیشتر ادارہ اس کو حیدراً با

دائی طاب کے سلمان مونے کی وجہ سے مسلمان آفقدار کے حامل بنی تھے۔ باوشاہ سلمان اپنے اِقدّار کا منظم سلمانوں کا مسلمان اپنے اِقدّار کا منظم سیمی ہے۔ اسی کئے سرکاری طازمت عام سلمانوں کا واحد ذریعہ معاش تھی اور طک کے اکثر کلیدی عہدوں پرسلمان فائز تھے۔ یورز بادے (۸۶۹۹) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریباً الحشہ معمد (۱۹۹۹) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریباً الحشہ معمد (۱۹۹۹) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریباً الحشہ معمد (۱۹۹۹) میں میں مرفعاص بج

مشمّل تماج والي منك كي ذاتي مِلك تصوّر كيا جاتا تماا ورجس كي سّالانه آمدني ﴿ ١ / ٢ ) كرور كتى حاكرات اورصر فغاص كے يه علاقے انتظامى نقط نظرے رياست کے بیت افتادہ علاقے تھے۔ زندگی کی معمولی ضروریات بصیے لجتی ا مداد معظان اورتعلیم کک بیبال کی رعایا کو خاطرخواه میسه نه تقیس به طاک میں جاگیرداروں معاشدارد فسكيدارون اورحصه دارون كاايك براطبقه موجودتها جس كى تعداديس كے دن اضافه بی بوتا ربتا تحار اس طبقه کا مک کی معیشت اوربیدالنش دولت میں كوئى حصد ندتها. ان كا دربعه معاش جاگيرى آمدنى اور صرت جاگيرى آمدنى تما ـ بیکاری اور مفت خوری نے ان میں میش رستی ا امراف اور اہوولیب کی ساری رائیاں بداکردی تعیس جموسائٹ کو کھن کی طرح کھارہی تقیس . ا مراد ا جاگیرد ار اورمورو ٹی معاشلاروں میں اخلاقی برامیاں میدا ہوگئی تحس اور اسراف کی دجر سے پر اسا برا جاگیردارهتی پی که و انی ملک کی اولاد و الاشان تک سابه کارون اورمهاجو مے بنجوں میں جوئی ہونی متی ۔ جاگیروں کی اً مدنیاں کا ان کے پاس محفول تقیس اور معمولی سی معمولی تقریب بھی جهاجن کے دست کرم کے بغیرانجام نہیں اسمی تھی۔ مركارى طازمتون مين اعلى زين مرون بريس يجيس خاندانون كا اجاره تماران ای کی اولا و بالموم سرکاری و نا منت پراعلی تعییم ماصل کرنے یور باور انگستان ای تن اور و ہاں کی زندگی کے طور طریقے سیکھنے کے بعد نی من ڈی اور واواوں کے ساتھ حدرا باوی حکومت جلانے کے سے واسیس آنی تھی ، اس میں شک نہیں وصحیح تسم کے طلبا بیرون مک جاسے امنوں نے اکتباب ملم کے بعد میجے طور پر ملک کی خدمت بى امنيام دى ليكن عام طور ير يورب زوه لوگول ين ايك طبقه وارى احساس يدا ہوگیا تھا۔ ان میں سے چند نے غیر ملکی عور توں سے شادیاں بھی کی نفیس اور یعورتیں كهيس ترقى كا زينه نبتي تعيس اوركهيس امرا ف كا ذريعه يحكومتي ننخ ابل توكسي صورت



یں ان شاہ فرجیوں کی متحل نہیں ہوسکتی تخیب اس منے آمد فی کا کل انعض صور توں میں قرض اور رشوت سے کیا جاتا تھا۔

ان عبد بداروں کے مقابلہ میں سیولینوں کی ایک نی جاعت ملک میں پیدا ہوگئی تقی جوجیدر آبادسیول مرویس کے امتحان مقابد کے ذریعہ متخب ہوتی بقى امتحان ميں شركت ا مزد كى كى بنا يمل من آئى بقى بس ميں بطور خاص الله وما منت كو بنش نظر ركها جاتا تغار المحري بندوس ن من اندين سيول مروس كو ایت شہنشا بی اغراض کی محیل کے لئے وجودیں لاک منے اکر اعلی مخواہ یا فتہ مهدیرار در کی به جماعت جن بس اکثریت انگریزوں کی ہمتی ہمنہ ومستان کی مام آبادی سے این آب کو مبند بالا قرار دے کر برطا ندی امیر می یاسی کو کامیا بی سے ملاسے رحیدرآبا د کے سیولین طبقہ نے بھی انڈین سیول مرویس کی ماری روايات كوايناليا عما اورعام سطح سه اين آب كو بلندو بالاسجي على محمان مي بيض ايھے بنونے بھی تھے جن كے دل يں ملك وقوم كى خدمت كاحقيقى حذب تھا. نیتم یہ ہواکہ رہایا کے دلوں میں نعم ونسق کے تعلق سے اعتماد میدا ناہوسکا اور کومت اورعوام کے ورمیان ایک خلیج حال بوگئی۔ ذیلی اعلیٰ خد مات کا و کوئی معیار ہی نقصا ان کو این بالاتر عبدیدارول سے اختام کی تعمیل رنی بڑتی ہتی ۔ دفاتر کا عام عمسلم مسلانوں کی اکثریت پرشتمل ضرور تھا لیکن سابقہ ہی معاشی اور اقتصادی مصامب كالري طرح نتسكار تعا.

جاسو عثما نید کے قیام کے بعد ملک کے طول وعض میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی سہدائیں میدا ہوگئی تحقیں اور جامعہ سے فا بغ ہو کر جو میدا واز کل رہی تھی اس میں مک کی خدمت کے مبد بہ کے ساتھ اخلاق و کردار کی صلاحیتیں بھی تقیں ۔جامعہ کے فرزند آ ہنہ آ ہنہ ملک کے نظم دنستی میں جذب ہورہے تھے ۔ اس طرح ملک میں آبک

متوسط طبقه پیدا ہوگیا تھا جو ملک کی معاشی ا درسماجی تعمیرو میں نمایاں حصد بھی لینے لكا تماليكن من حيث المجوع اس كي آوازيس الهي قوت بيدا نهي مولى نفي . جاں کے سارساست کانتلی ہے یہ ہنا ہے جانہ ہوگاکہ ملک کے ذہبین اور قابل ترین افراد ملازمت مرکاری میں منسلک تھے اور بیلک لائف میکست، صلاحيتيں بروئ كارتھيں۔ معلق الائے تا فون وفاق ہندے نقاذ كار ديا ا سے مسلمانوں میں کوئی سیاسی شعور بدیا ہی ہمیں ہوا نقیا اور زمسلم اخبارات التے عام کے رجی ان منے کا مرکس کی ریشہ دو انوں اور ہندوکوں کے مطالبات کی شدت نے بہادریارجنگ جیسے مخلص اورب اوٹ قا برکومیلاد کی معفلوں سے سیاست کی وادی مرخارس وشت ہمائی کے لیے کھیٹیا اورایک قلیل عصدیس اعفول نے اپنی بِين شل خطابت - جذبً ايماني اورج شعل يصلل السيمان كاندري زندگي سيدا م کردی۔ ذمہ دارا زحکومت کے مندومطا لبر کے خلاف بہا دریا رجنگ نے مجلسس اتھا د المسلین کے سربراد کی حیثیت ہے جو محا ذیا ترکیا تھا وہ اُن حالات کے بین بن تعاج بندوستان میں وفاق کی تشکیل کوبر و سے عمل لانے میں معاون ابت ہوری تے نیکن دوسری عالمگر جباک کے اضتام مکب مندوست ن کے سیاسی والات میں انقلاب انگیز تبدیلی پیدا ہو کی تھی۔ انگریزوں کا بین الا قوامی و قاضِم ہو گیا تھا۔ اور مندوسة ن كوراندا دى عط كرفے كے سوا ان كے پاس كوئى جارہ كار باتى بى مد تھا۔ جنگ کے ختم ہونے کے تبل ہی سام واد بیں بیاور یا رجنگ ومنیائے فانی سے رحفت ہو چکے تھے۔ ان کے جانشینوں میں البر الحسن سیدنلی نے ایک حدیک۔ مسلم سیاست کو مبرید تقاصوں سے ہم آ منگ کرنے کی کوششش کی لیکن مفاویر عنا صرکے سامنے ان کی بیش بنیں گئی اور سیاست ہی سے اعفیں منارہ کسش ہونا بڑا۔ اگر تقسیم ہند کے زمانیس بہاوریا رجاک بقیدِ حیات ہوتے تو شدارمانا



ے وہ یقیناً مطابقت پیدا کرنے کی کوششش مرتے اور حیدرا باد کو اس ابت لاء اورا زمائش میں سبتان ہونا بڑتا حس کے نیتبہ میں اس کا سیاسی وجود ہی خرم مورو گیا۔ سلم سیاست کی طرح حیدرآ یا دی مسلم صحافت بھی آخر زمانہ یں بے لگام ہوسکی يتى . رمبردكن ملك كاكثير إلا شاعت روز نامه تها. اورمسلالون به اس كابد عد الرتقا اس كى طرز مندوكول كے تقاتى سے كہمى مفاجماندند يقى ، دومرا اجم اخبار روزنامۂ دقت تھا چ کڑ قسم کامسلم پرست تھا۔ ،س کے ما لک اور مدیرا تحاد المین كى على شورى كے ركن اور قاسم منوى كے مقابديں وو مرتبہ اتحاد المسلين كامدار كے اميدوار كھى تھے . يېزان انظام كز ف عبع دكن اجناح اتحاد مك كے قابل ذكر مدزنا مے منتے ، ورموخرالذكر تواتحاد المسلين مؤا ركن تھالىكن ياسب تاسم مِنوى كى نے ميں نے مائے تھے كسى اخبار نے بى صيفت بدانہ نقطه تنظر افتيارنهي كما عقاء اردوك چندادر بهي روزنام في جرقوم برستانه خيال كے ما مل فقے يا مندو فرمينت كے آئيد دار اوران كامسلانوں يركون اثر نہيں تھا۔ غرض مسل نوں کو کسی سب سے صبح رہبری بہیں مل رہی تھی ایک فرا تفری كاعالم تفا.

سماؤں کی 10 نیصد آبادی کے مقابلی ہندوؤں کی (۵۵) نیصد آبادی تھی جس پر دائے کی معیشت کا انتصارتھا ۔ان میں بھی بست ا فت دہ طبقات تھے لیک بحیث معیشت کا انتصارتھا ۔ان میں بھی بست ا فت دہ طبقات تھے لیک بحیث بھی باک کی ساری ذراً عبت انتحارت اور بیزاش دولت کے ساتھ ان میں تھے ۔ ذراتی ادصاف کے ساتھ ان میں کار و باری کر دار بھی تھا اور حکمال طبقہ کرخوش ادرا فیضادی طور پر ایت میک می میت میک میں باک رکھنے کا گر بھی انتھیں یا و تھا۔ ان کے قبضی میں ہر چیز بھی بھی میت اس کی میت ایک میانا ہے ایک اس میں اس کی میت ایک میانا ہے ایک اس میں اس کی میت ایک میں اس کی دیا ہے ایک میں اس کی میت ہے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ایک میانا ہے این اس کی میت ہے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے ۔ ایک میت ہونے کی میت ہونے ۔ ایک میانا ہے این اس کی میت ہونے کی میت ہونے کی دیا ہونے کی میت ہونے کی

يرواه بهي زهم تي كيونكه ان كي نه ندگي اسن و مين اورخوشحالي س بسيمور سي كتي اور محوست كى سارے فلاحى مضوبوں كا براهِ راست فائدہ الخير بنجيا تعاليكن حب ہندوستان میں انگریزوں کے وروو کے بعد جمہوریت کا چرچا مٹروع ہوا اورآ با دی کی بنیاد پر حکومتی اواروں کی تشکیل عمل میں آنے نگی تو ہندووں کے سامنے اپنی ایک بزارسال غلای سے نجات ما مسل کرنے کا داستہ کھل گیا۔ انگرزول کی بہمی وجی قت سے مقابر کی ہندوست نیوں س سکت نوعی بنیں اس سے گا نری می کی تیادت یں حکومت کے مقابد کے لئے ستیارہ کا حرب انتیار کی گیا و بنسخ کھیا تنا كاركر ابت بوا اور بن الاقواى مالات نے كيد ايسا يناك ياك الكريزوں كو مندوست ن جھوڑتے ہی بنی مسلما ندں نے قائر عظم کی تیا دت س پاکستان كا معالبه كيا اويسلم أكثريتي صوبون بي النكي آزاد محرست قائم بوكني جيداً إد مسلان سے اقتدار جھینے کے لئے ہندووں نے اس آبادی کی بنیا و کواپنا وب بنايا اوركاميا بي مانسل كى -

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکا کہ ہندوستان پر انگریزوں کے کال مستط اور ریاستوں پران کی بالاوستی کے انطباق کے بعد حسیدرا باد کی اس مسلطنت اسفید انگرزوں کی سنگینوں کے سائے عاطفت ہیں قائم علی اور انگرزوں کے مندوستان سے رفر چکر ہونے کے بعد حیدرا باد کی حکومت یا تو طاقت و قوت کے بل ہوتے جیل سکتی تھی یا بھر مانہ الناس کی مرضی پرقا کم رہی۔ ما قت و قوت کا مق بد اگر صرف حیدرا باد کے مندووں اور سما اوں کے درمیان موالا اپنے اجداد کی طرح مسلمان اس مرحلم سے بھی عہدہ برا ہوں اس کے درمیان مید را باد کی طرح مسلمان اس مرحلم سے بھی عہدہ برا ہوں اس سکن میں معادل صید را باد کی طرح مسلمان اس مرحلم سے بھی عہدہ برا ہوں اس مرحلم سے بھی عہدہ برا ہوں اس سکن حید را باد کی طرح مسلمان اس مرحلم سے بھی عہدہ برا ہوں اس منا میں منا و جی قوت تھی حید را باد کی منت ور ترمیت کے بعد اپنے شہنشا ہی مفادا

كى حفاظت كے لئے تياركميا تھا واس فرج كو الكريزوں نے جديدترين اسلحم ہے لیس کیا تھا جس کے تبضہ میں ایک زبروست ہوائی بیڑا تھا اور جو بلحاظ تعداد حیدرآباد کی فوج سے کئی منا زیادہ بھی کتی - ایسی فوج سے مقابلہ تو عرف مجنویوں کی کوئی جماعت ہی کرسکتی تھی بلین حبدرآبا دیے قائدین اور ارباب انتدار کی سیاسی بھیرے کا یہ حال تھاکہ اس فرج کو بزول قرار وے کر وه دعوب مبازرت وسيح محقے اوراس خدفر بي ميں مبتلا تھے كر ضاكارول مے دیری دک سے چینیں معولی مجر مار بندوتیں بھی پوری طرح میسرنتیں دہ مندوست نی فرج کوشکست دے کردہی کے اال قلعہ پر برجم اصفی اہرا کی سے ونیاس حیدرآبادی قائرین کی طرح کسی قوم کے ارباب سیاست فے حقا کق سے آئی جشم پیشی نہ بن ہوگ ، جب کسی قوم کی تباہی کا وقت قریب آتا ہے . و قدرت قوم کی مرکزدگی ایے اوگوں کے ہردکرتی ہےجن سے مشیت الہی کی عميل س مروطتي ب-

 اله تعلق اکثریتی فرق سے تھا اور قدم قدم پراخیس اپنے ہم دطون اور دینی الجا ہُوں سے مدو می رہی ۔ چرتے یک الجزائر اور حیدرا با ویں کوئی ما نمست اللہ ہمی نہیں ہوسی کہ وہاں مسلمان اپنے اکثر تی حق ق کے منوانے کے لئے فرانسس سے برسر بہار سفے جرافلیتی طبقہ کی حمایت میں آیا تھا ۔ حیدرا آباد میں مسلمان اقلیت میں سے ادر انڈیا یونین کی فرجیس اکثر یتی فرقہ کی حمایت میں آئی تھیس ، مما ثمت صرف یوسی کہ حیدرا با دی کے سلمان اور البجراثر کی میں آئی تھیس ، مما ثمت صرف یوسی کہ حیدرا با دی کے سلمان اور البجراثر کی اور پی اقلیت میں انہت بسند ، اول الذکر سے اکثر یتی فرقہ نے بندوستانی اپنے مطالبات میں انہت بسند ، اول الذکر سے اکثر یتی فرقہ نے بندوستانی فرج کی ایداد سے چا رروز کے افر اقتدار جیسا اور قانی الذکر کوفر آسیسی فرج کی ایداد سے چا رروز کے افر اقتدار جیسا اور قانی الذکر کوفر آسیسی نورج کی ایداد سے چا رداد کے باوج داکثر یتی فرقہ کے بایدانہ عن می کے ساخے ریکوں بوئی پرا

حیدرآبادی شمیم رضاکاروں کی تعداد دوں کو ے زیادہ نہیں بھتی جو
حیدرآبادی مستم بائے اصناع اور تعلقات یں چیلے ہوئے نے قادر
پرٹی کی شد پر کے سواال یں سی شم کی فرقی نفیم نہ بھتی استح ہیں بجز بھوار
بندوقوں ' برھیوں اور لا مقیوں کے ان کے پاس کوئی بہتیا رہی نہ تھا۔ انڈیا
یونین نے حیدرآباد سے وستوری گفت وشنید کے آفاز کے بعدی ہے حیداآبا
پر فوجی جملا کے منصوبہ کی بجبیل شردع کردی تھی اور شلہ کے جواز کے لئے اس کوئی معقبال دجہ کی تلاش تھی اگری آقوام عالم کی نظووں میں اس کا پوزمیشن
گرند مبائے۔ اس سے ساری دنیا کے ممالک میں جہاں مندوستانی سفار تحالی کوئی منام کے حیدرآباد کی رضاکا ری گیگ اس کے عیدات میدوستانی سفار تحالی کے عرائم اور منام کا اور منام کا یونین نے

2

ابین افرارات سے ناوہ بیرونی پسیس سے کام لیا۔
انڈیا وین اور حیداآبا ویس آئندہ تعلقات کی اساس کے شمسلت گفت وشفید کی ناکای کی بڑی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ حیدرآبا د کے ارباب مل وعقد رضا کا روں کی عالمی شہرت کو اپنا بڑا اٹ ٹر سمجھنے گئے گئے اور سمفند وسٹسنید کے مہر مرجا ہر یا نڈیا یو نین کی جانب سے رضا کا روں کی تحلیل مروب ہے۔ ہی وجہ تنی کہ آخر وقت تک حیدرآباد کے وفد نے اس نظیم کی مربوب ہے۔ ہی وجہ تنی کہ آخر وقت تک حیدرآباد کے وفد نے اس نظیم کی شمیل سے انکار کے لئے تا ویا ت سے کام لیا۔

يت يم كنا يري جنه كه كونت وشعنيد من اندما يونين كى مانب مونث بين وي بي من اور وورس اركان في جوحصه من قابيت صلاب ا در تجربے میں میدرآ با دی وفد کا ان سے کوئی مقابد نہیں ہوسکتا جو مہت کا طاہم نے تعتیم مند کے شکل شاکل سے نمٹن کے لئے بطور فاص مومث میں انتی ب كي تقد اورايت عبده كے فرائض جس خوش سوبی سے میں فامخام وسئے اور برطا نوی مکت عملی کو کاریاب بنایا ان سے اعزربیس کیا جاسکت ا اسی طرح وی پی سن محض اپنی قا طبیت کی بناد پر کلرکی سے زقی کرتے ہوئے تقتیم کے قبل الگریزوں کے منانے میں حکومت بندکا دستوری من اورتقیم کے بعد سنیش مغسٹری کا معمد مقرر جو ابتا کیم بل حانسن نے بینی کی ہے۔ میں اس کی قابلیت اور اعلی سویدی صفاحیتون کی فیرممولی تعربی کی ہے۔ معلوم نہیں لائن علی نے کس بناویر یہ اکھدیا کہ یہ وس سطری صبح لکھنے پر قاور نہ تھا. حیدرآ با د کی جانب سے مروالٹر مانکٹن اور برسلطان احمد کو جو ذکر وفد کا کوئی رئن بھی گفنت و شنید کی صلاحیت بنیس رکھستا بقا



بج علی یا ور حباک کے حیفیں قاسم رصوی کے اعتمادیں نہونے کی وجہ سے و فد کی رکنیت سے کچھ عرصہ بعد سبکہ وسٹس کرو یا گیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ گھنت و شنید کی کسی فربت پر حیدر آبادی و فدنے حیدرآبادے مفاویس کوئی چیز ماصل بنیں کی ۔ نہ اپنی تا بلیت وصلاحیت کانقش شھایا شکفت وشنید کی ناکا می کا فرت مقابل کوذمہ دار قرار دیا جس وفذ کے مراکای کا مہرا ہے اس کے مر او مالتى مى وزير عنم حيد رآ إو شخ حنعيس دسياست كاكونى تجربه تفا اور درستورى منائل سے نگاؤ تھا۔ وہ محض ایک صنعت کا رہتے اور بخت و اتفاق نے ہفیں صدارت منعلی کی کرسی یر فائز کردیا تھا۔ جن ابواب سی فقتی و ٹرٹی ہے وہ اتنے فروعی اورسمولی تھے کہ ان کے مضمرات پر نہ حیدرآبا دی کونسل الحلب وزرار) نے کوئی توجہ کی اورنه نظام نے اس پر اعتناکیا۔ حیدرآباد کی آزادی کے بنیا وی ابواب تر امور فارج وفاع اورمواصلات تھے جینی دیدرآباد کے وفد نے انڈیا ہوئین مے تعوین کرنے پرآما دگی نا ہر کردی تھی۔ لیکن اس کو اصرار اس پر تعاکم حیداً او کی معاشی اور مالیاتی آزا وی اورسمندر یارکی تجارت اوربرآ مدیا حق تسیم کیا ما اور ان انی کی و فد الااضا فر کیامات یہ چیز نا قابل فیم ہے کہ ذمہ وارا نہ حکومت کے قیام کرمنورکے اور انتدار ہندہ وں کے ہاتھیں سونی دینے کے مدحیدرآباد میکس معاشی اور مالیاتی آزادی کے تحفظ کی کوشش کی جاری عتی حضوماً حب کم ابتدا، بی سے الک کی ساری معیشت مندو ور کے اتھ میں تھی۔ بندا ہر اسس میں بجر چند خو و غرض مسلم عنا صرے مفاد کے تحفظ کے عام مسلما نوں کا کوئ فا کہ معمر نہ تھا۔ اس کے اوجود یہ دعویٰ کیا ما تا ہے کو گفت وسٹسیدحیدر آباد کی آزادی کے سئلہ برق ٹی ہے۔ ولیا اس فریب میں مبتلا بنیں ہوسکتی ۔ م کو اپنی کونا ہیا ں تسليم كرنى جائية ـ

اقدام متحدہ میں حیدر آباد کے مسلا کو بیش کرنا ایک دو سری بڑی خوفریمی بھی ۔ آج بک اس عالمی ادارہ نے قری اورصنیعت کے معاطمی منعیعت کا ساتھ نہیں دیا لیکن حیدر آباد کے ارباب اس خوش نہی میں مبتلا ہے کہ صیابتی کونسل میں مسلد پیش ہوتے ہی حیدر آباد کے خلاف انڈیا یونین اپنے جادما ناعسندائم سے باز آجائے گی دیکن اس کا نیتجہ باکل برمکس کلا۔

باکسنان کے تعلق سے بھی یہ چیز ذہران شین رکھنے کے قابل ہے کا فی معظم سے کہ میں ارباب حیدرآباد کو منالطہ یں بہیں رکھا ہمیشہ یہی مشورہ دیا کہ حیدرآباد اربی یہ بین کے اندررہ کر ایک باعزت مقام ماصل کرلے رابیاب حیدرآباد کی مہیشہ یہ طا ہرکرے کی کوشش کی گھفت و شنید کے آخری مرصلے یک حیدرآباد کی وربی و فدکر قائد افخم کی رہنا فی حاصل تھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی محلم کی رہنا فی حاصل تھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی محلم کی رہنا فی حاصل تھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی محلم کی رہنا فی حاصل تھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی محلم کی رہنا فی حاصل تھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی محلم کی رہنا فی حاصل تھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی محلم کی رہنا ہی حیدرآباد میں باکستان کی شکلا

حیدراً بادکا سندختم ہوگیا' ہسکا وجود صغیر بہتی ہے میٹ گیا۔ اس واقد کو عدد رہے بندرہ سال بھی ہو گئے ۔ یکن ہم نے ابھی بک ابنی کرتا ہیوں اور فلطیوں کا جائزہ نہیں بیا کہ آئی بڑی مملکت کیے جیٹم زون ہیں ختم ہوگئی۔ اس کے گون ڈرڈ السی بیٹ بیٹرخص بیٹی ذمہ داری کو دو رہ پر ہائید کرنے کی کوششش کرتا ہے ۔ لیکن ہسس امرے انکار نہیں کیا جاسکت کو موجو وہ سلطا فی جہور کے دور ہیں اقلیت اپنی مرضی اور حالات اور وا قعات کے اعتبار ہے اتحاد لمسلمین کے زیما وکو حیدراً باد کے ستقبل کا تصفید ویری قوم کو اعتباد ہیں اے کرکڑنا چاہئے تھا۔ خود ذریبیوں میں سبلا رہ کر اور قوم کو ان میں سبلا کرکے جن تباہیوں کو دھوت کی گئی فود ذریبیوں میں سبلا رہ کر اور قوم کو ان میں سبلاکر کے جن تباہیوں کو دھوت کی گئی ان سے نیار درجہ بہتریہ تھا کہ میکت و تد تر سے کا م لے کرمسلما توں کو دھوت کی گئی ان سے نیار درجہ بہتریہ تھا کہ میکت و تد تر سے کا م لے کرمسلما توں کو دھوت کی گئی ان سے نیار درجہ بہتریہ تھا کہ میکت و تد تر سے کا م لے کرمسلما توں کو معاشی اقتصادی

حیثیت سے زندہ رکھنے کے کوئی جنن کئے جاتے جس کے بغیر آج حید داآباد کاسلان نیبت اقوام کے درجہ سے بھی بینے برگیا ہے ۔ اس کے ذرر داردہ لوگ ایں جن کے باتے میں تیادت اور اتدار کی باگ دور تھی ۔







### ا دکن کی تاریخ

درایے جنوب میں واقع ہے ببض مورفین وریائے تنگبعدوا اور زبدا کے درسیانی علاقہ کو رہائے تربدا کے جنوب میں واقع ہے ببض مورفین وریائے تنگبعدوا اور زبدا کے درسیانی علاقہ کو کی کانام دیتے ہیں ہوہ بندھیا جل اورست پڑا وکن کے شمال میں واقع ہیں اور وکن کی اسی طرح حثاظت کرتے ہیں جیسے کوہ ہمالیہ مندوستان کی کرتا ہے۔ ان بہاڑی سیلسلول اور بہاں کی دریاؤں کے ویٹوار گذار داستوں نے وکن کو شمال سے باکل علیادہ کرد کھیا ہور بہاں کی دریاؤں کے ویٹوار گذار داستوں نے وکن کو شمال سے باکل علیادہ کرد کھیا ہے ۔ ویسے ہندوستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آب و جوا ' موسم اور طبعی مالات کے محافظ ہے بھی بڑا فرق ہے حس کا افریبال کی تبذیب ومعاشرت ' رسم و مواج ندیجی احتقادات پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

دکن کی قدیم تاریخ تاریکی میں ہے ۔ شمالی مندمی آریا وی کی آمد کے بعد موریا فائدا کے راجہ بندوسارا کا دکن پرتسد والم کونا بیان کیا جاتا ہے ۔ لیکن یہ امر فا بہ النزاع ہے کہ دکن اس کے ماتحت تھا کہ نہیں ۔ مگر تمیسری صدی ق م میں اس کے فرزندا شوک کی وسیع سلطنت میں دکن ضرور شابل تھا جس کی تصدیق جدید برآ مدت ہوگا ت سے بھی ہوتی ہو ۔ انٹوک کے بعد ستوانی خاندان کی دکن میں محومت قائم ہوئی جس کو آ خدم اسلطنت بھی ہیتے ہیں ۔ یہ بہلی صدی ق م کا زما نہ ہے ۔ انٹوک کے بعد ستوانی خانم ان کا زما نہ ہے ۔ انٹوک کے بعد ستوانی خانم کی بعد تین صدیوں کے دکن کی آیا یخ بر تاریخی کا یُروا فرا ہوا م



اس کے بعد جینی صدی عیسوی کے وسطی وکن پرجگو کیے فائدان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جو آئے ہوں صدی عیسوی کے دسط کک جاری رہی ، ان کے بعد اشتراکست اور پا وا فائدان کو بعد اشتراکست اور پا وا فائدان کو بعد اشتراکست فائدان کے زمانے ہیں حس کا پایے تخت ملکمیر تقامش ورسلان سیاح سیمان نے سام یہ میں دکن کی سیاحت کی ہے۔

فلافت راشدہ کے زمانہ ہی ہے مسلمان تجارت کی غرض سے جنوبی ہندکے ساموں پر آنے گئے جے اور مساحل ملا بار پر ان کی آبا دیاں بھی قائم ہوگئی گفسیں لیکن مسلمانوں کو ان ملا قوں میں کوئی سیاسی انہیست ماصل نہوئی۔

ملا ڈالدین خلی کے حملہ کے وقت وکن یں تین فود کتار سلطنیت قائم تھیں۔
ہمارا سٹر النظار اور کرنا کک ۔ مہارا شرائح اپائے تخت دوگر مد تما ہماں یا وہ فاندان کا راجہ
رام دو حکراں تھا ۔ لنگانہ کا مرکز وزگل تما ہماں کا کیتا خاندان کی ایک مورت مودر ما
دفیری حکراں تھی ۔ کرنا تک مرکز دوائی پور پر بال خاندان کا راجہ بیر بلال حکراں تھا ۔
یہ تیمن سلطنیت بڑی متول اور مالدار تھیں جن کی دولت مندی کے تیقے مین کر علاؤالدین بلی

ملاؤ الدین خلی نے سوائٹ یوردی بھدکیا۔ اس کی فرج بالا گھاف سے ہوتی ہی المجیور پہنچی جو مہارا فشر کو مسع کی ایک ٹری فرجی جا دُنی تھی۔ الجمچور پہنچی جو مہارا فشر کو مسع کی ایک ٹری فرجی جا دُنی تھی۔ الجمچور پہنچی جو مہارا فشر کو مسعی ایک ٹری فرجی جا دُنی تھی۔ الجمچور پہنچی ہو جب ہسس صلحنا میں مطاوالدین کو چوسومن سونا ' سات من موتی و دو من جو اہرات ' ہزارمن جا ذی رشنی تعان 'گورٹ ' ہجی اوردی قریبی سامان ہاتھ آیا۔ لہج پور پہنتم قبعد رکھا گیا اور بہت سے موتی اور درویش بیاں آباد بی ہوگئے۔ دکن یوسلم آباد کاری کی ابتدا واوراسلم کی اشاعت کا بہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

دكن ير دومراحمد سنسلده من بواجبكه ديركراى كراج فراج ديا بدكردايقا

اورد بلی جاکرایک ماہ کک شاہی مہان رہا۔ دربارے اس کو رائے رایاں کا خطاب سرفراز کیا گیا اور راجے این کا خطاب سرفراز کیا جاکرایک ماہ کک شاہی مہان رہا۔ دربارے اس کو رائے رایاں کا خطاب سرفراز کیا گیا اور مرخ چر لگانے کی اجازت دی گئی۔

سالیہ میں تعنگانہ کے مرکز پر جملا کیا گیا ۔ راج نے صلح کرلی اور خواج اواکر نے کا ومدہ کیا ۔ یہاں جو نذرانہ اور تاوان وصول جوا وہ ایک مزارا و نوں پر لاوکر دہلی روانہ کیا گیا ، سند اللہ میں مالا بار پر جملا کیا گیا اور سلمان فرجیں بڑھتی ہوئیں رامیشور کے پہنچ کئی جوانتہائی جنوب میں واقع ہے ۔ یہاں پر ملک کا فرر نے یا دگار کے طور پر ایک سجد بھی تقریر کائی ۔ عوانتہائی جنوب میں واقع ہے ۔ یہاں پر ملک کا فرر نے یا دگار کے طور پر ایک سجد بھی تقریر کائی ۔ علا و الدین نبلی کے بعد اس کے بیٹے مبارک خبلی کے زمانہ میں جسل اللہ میں محنت نشین ہوا ۔ ویکڑی میں بغا و سے ہوگئ جس کو فروکر کے جا را شراکی اس سلمنسعہ کو براہ راست در بلی کے تحت کر کے ایک صور قرار دیا گیا ۔

مبلان کے سلط میں اگیا۔ آئی وسے سلطنت برمرکزی محرصت کی گرفت مفبوط رکھنے مسلان کے استاط یں آگیا۔ آئی وسے سلطنت برمرکزی محرصت کی گرفت مفبوط رکھنے کے لئے محد بن تعنی نے بجائے دہلی کے دیا گری کو دار السلطنت، بنایا لیکن بہتدیلی استحکام سلطنت کے لئے مفید ثابت نہ ہوئی اور پھر دار الحفافہ دہلی واسیس کیا گیا۔ اس دو وہل سے دیورگی ( دولت آباد) میں مسلل نوس کی ایک کانی تعداد آباد ہوگئی بلے اللہ یس محد بن تعنی فرت ہوا آباری زیرگی میں ہی سلطنت کا مثیران و مجر نے لگا تھا۔

دکن کے سلانوں نے سے الم میں اپنی آنادسلطنت قائم کرلی اور دوسال کے بعد میں اپنی آنادسلطنت قائم کرلی اور دوسال کے بعد میں اپنی اپنی ملا والدین حس بہن سے اور خوب و نظر کہ کو اپنا بایا یہ تخت بنایا۔ اس کی حکومت شمال میں برار کم مشرق میں منگانہ اور جنوب و نغرب میں دریا ہے کرشنا اور سمندر کک وہیں برگئی تھی ۔ میداد کا مرجہ وار و کر گئی تھی ۔ میداد کا مرجہ وار و کر گئی اور ملنگانہ اور ملنگانہ اور ملنگانہ اور منظر کر میں اضمال میداموا تو یہ جا رصوبے اور یا مے تخت بدر خد فق اربن کھے

اوران پر ملی الزتیب موادشای ، نظام شای ، مادل شایی اور قطب شایی فائدانون کی حکومتیں قائم ہوگئیں۔

بہنی سلطنت کے قیام سے کوئی دس سال پہلے ستایا میں و جیا گرس ایک ہند سلطنت تائم ہوگئی تھی اور دریائے تنگبعدرا ہندوا ورسلمان محومتوں میں مدفاصل کا کام دیتی تھی ۔سلان عومت کے حصے بخرے اوران کی آبس کی ریشہ دوانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے وجیا بھر کی سلعنت نے اپنی فرجی قت کو اتناستی کر رہا تھاکہ سل سلطنتوں میں سے تہنا کوئی ایک اس کا مقابد ہنیں کسکتی تھی۔ دکن میں مسلانوں کے تسدّوا كوختم كرنے كى يربهلى منظم كوسشيش على . جنائخ اسى منصوب كى ييش رفت ين ہندووں نے احدی برحمل کرے ہزاروں مسلمانوں کو دیتنے کیا اور مسجدوں کو مطیلوں مِن تبديل كرديا. ببكن حكومت وجيا نكر كايه خواب مرَّندهُ تغبيرنه موسكا يسلما لون كي غير وميت نے اغيس آپس سي متحد مونے پر مجوركرديا جنائخ الله مي اليكو الم كرميدان کارزارس دجیا بگرسے نیصلہ کن مقابلہ ہوا اس جنگ کا شمار دنیا کی اُن نیصلہ کن مگل س کیا جاتاہے جن سے قوس کی قسمتوں کا فیصلہ ہواہے۔ اگراس جنگ سی مسلمان ناکام رہتے تو اج سے تین سوسال قبل ہی دکن سے اسسام من نام ونشان مث جاتا بیکن قضا وقدر کو پنظور ندی او ایکوند کی جنگ میں وجیا جگو کی اینٹ سے اپنٹ بج کررہ گئی اور پھر وكن ميں مرہوں كے عوج كى مندوكوں كى كوئى خود متارسلطنت والم أربوسكى . یے زمان شمالی ہندمیں مغلیہ ملطنت کے عروج کا تھا ۔"ما لیکوٹ سے سرکہ عظیم کے سركرے كے بعد دكن كى اسلامى حكوستوں بى بھرنفاق بدا ہو اجس سے فائدہ الحاكم مغلول نے دکن کی ان اسلامی الطنتوں کو ایک ایک کرمے ختم کردیا۔ اور آگ زیب عالمگیر کے دوري ميني الممالية مين دكن كي أخرى سلطنت قطب شابي كا خاتم موا اور اوراد كي فليه سلطنت كا ايك صوب بن كما يعب كا صدر مقام اوربك آباد قرار د ياكيا -

گر نکنڈہ پر ما مگیری افراج کے محاصو میں مغلیہ فوج کے ایک کما ٹرر میرطابرخان کے جن کا خطاب قلیج خان تھا۔ یہ اصعف جاہ کے ماد اتھے۔ سوکہ دکن میں یہ میدان جنگ میں کام آئے اور زواج گر لکنڈہ میں دفن ہوئے۔ ان کے فرز ندمیر شہا بالدین خان فیروز حبگ تھے اور ان کے فرز ندمیر قمرالدین خال نظام الملک نوخ جنگ آصفجاہ اول تھے : بجین ہے ایخوں نے دریار عالمگیری میں رسوخ پدا کرنا شروع کردیا تھا۔ چھ سال کی عمر میں انتمیں اور بارے سعول کی گئی تھی اور جب سول سال کی عمر میں انتموں نے شرکا شکار کراڑ تا تو جب سول سال کی عمر میں انتموں نے شرکا شکار کیا قریب سول سال کی عمر میں انتموں نے شرکا شکار کیا قریب سول سال کی عمر میں انتموں نے میں کا شکار کیا تا تا قریب عاصل کریا تھا کہ بیجا پورگ صوبیداری پراتھیں روانہ کیا گیا۔

اندار کو متزاد ال کو دیا۔ اسی زماندس نا در سام نے دہلی برجملہ کرکے قبل و فارت کری برخملہ کرکے قبل و فارت کری کا از ارکرم کیا یہ صف جاہ کے تد بر اور دالنش مندی نے دہلی کونا در ساہ کے مظالم سے بجالیا۔ نا در ساہ تر و ایس ہو گیا اسکن سلطنت میں جو ضعف بدا ہو گیا تھا وہ دور نہ ہو سکا ۔ دہلی کی منگ مہ برور فضا ہے تنگ آگر اصف جاہ نے لئے دکن کی صوبیداری کا انتخاب کیا اور کھروس کے ہو کردہ گئے

دکن کی صوبداری پر مراجعت کے بعد آصف جاہ نے اپنی خود مختاری اور آزادی سومتی کم کرنا شروع کیا ۔وہ سلطنت دہلی ہے برائے نام دابستہ تھے اور دکن بران کی خود مختا رمکو مت قائم تھی ۔ آصف جاہ کا انتقال سے نام میں ہوا۔ اس وقت ان کی سلطنت کے مدود نزیدا ہے ترجینا بی کک اور کو کن سے مراس کی بھیلے ہوئے تھے ۔ آصف جاہ کی زندگی ہی میں انگریزوں سے ان کے تعلقات نشروع ہوگئے تھے ۔ جب فرانسسیوں نے انگریزوں سے مدراس چھینا تو ایک فرادی کی حیثیت سے انگریزوں نے امداد طلب کی جہنوں نے ایک فرادی کی حیثیت سے انگریزوں نے امداد طلب کی جہنوں نے ایک فرادی

کرنا کاسے مورز کو انگریزوں کی دادرسی کا حکم دیا۔

م صف جاه اول کی وفات کے وقت ان کے جا رازگوں کے مغدنا صرحباک ملابت جنگ، نظام علی خاں اور سبالت جنگ رکن میں ان کے ساتھ موجود تھے ۔البتہ وزنداکر غازی الدین خان دہی میں تھے باپ کی و فات کی خرسنکرانھو فے احدثا، بادشاہ مصوب داری دکن کی سندهاصل کی اوردکن کی طرف روانہ ہوئے ۔ ایکن اس کے تبل ہی آصف ماہ کی وفات کے بعد نا صرحباً۔ نے اپنی مبتنینی كا الملاك كرديا تعايث بهور م كم فازى الدين خال كوان كے دكن ينيخ يرنا ونگ كى والده نے زہروے ديا ۔ اب المرحباك مى أصف جاه كے سب سے برے بينے رہ گئے۔ ان کے مقابلہ میں مجائیوں میں سے کسی نے آواز نہیں اُٹھائی البتدان کے عما یخ منطفر جنگ نے نا نا کے جنت کو حاصل کرنے کی کوششش کی فرانسیسوں نے اینا افر برمعانے کے لئے ان کاساتھ دیا حس کےجواب میں انگریزوں نے نامرمنگ کی حمایت یو کم با ندهی - کچه ہی مدّت میں مظفر دبنگ اور ناصر جنگ کا ہمانہ حیات لمرز ہوگیا ورنشائی ملاب جنگ بے کھنکے جانشین ہوگئے۔ فرانسیسوں نے ان کاساتھ دیا تھا میکن مورب کی سیاست کے مدنو فرانسمیوں کا اثر در بارسے زائل ہدگیا اور انگرزوں نے ان کی جگہ ہے تی ۔ تاہم سلائلہ کے تقریبًا بارہ سال صلابت حبنگ نے مکومت کی جبکہ وزراہ وربار نے النیس نظر بند کرکے آصف جاہ کے جو تھے فرزند مير نظام على خان كوتخت انشين كرديا ، اين عجائيوں ميں يرمب سے زياد و بوشيار اور ذی عقل تھے۔ یہ آصف جاہ نانی کی حیثیت سے مشہور موسے - اسی سال المعالم یں احدث او ابرالی نے یانی بت کے میدان میں مرسوں کی طاقت کا قلع قع کیا جس سے ناکرہ ا تھا کر نظام علی خان نے اپنی سلطنت کے وہ علاقے مرموں سے والس ماصل كرك جوان كے باتھ سے كل محا تھے۔

3

۲

## حيدرا باداورا بكريزول كيتعلقا

ہندوستان میں یوں قرد رہے موسال سے انگرزوں اور فرانسسیوں کی تجارتی کینیاں کارو بارکرد ہی تحییں امکین مغیر سلطنت کے دوال پر رحالات سے فائدہ انفاکر فرانسیں کمپنی کے گور نرکو ہندوستان کی سیاسیات میں حصر لینے اور ہزرت میں فرانسیسی آندار کو برصانے کا خیال بدیا ہوا۔ جو کھ یورب میں انگریز اور فرانسیسی ایک عرصہ سے اقدار کی شمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں نے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں نے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں نے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں کے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں کے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی دوستان میں مبتلا ہے ان کے حریقت اختیار کی ۔

آمن ماہ اول کے دور حومت ہی سے حید را باد اور انگر نروں کے دوستا مہ سلقات کی ابتدا ہوگئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی جائشینی کی نذاع کے زما نہ میں انگریزا ور فرانسیسی دعویداران تخت کوایک دومرے کے خلاف املاد وینے کے حیلہ کے اپنا ایر و رسوخ بڑھانے گی کوشش میں سبلار ہے۔ نا صرحباک کی نائید میں انگریز کے اپنا ایر و رسوخ بڑھانے گی کوششش میں سبلار ہے۔ نا صرحباک کی نائید میں انگریز کی اور منطفر حباک کے ساتھ فرانسیسی ۔ ان دونوں کے بعد جب صلابت جباک و ارشیسی ان کے درباریس چھائے ہوئے سے لیکن معجن ممالح وارث خفت قرار پائے تو فرانسیسی ان کے درباریس چھائے ہوئے سے فائدہ اُنھا کر فرانسیسی گورز نے اپنی فرجیں واپس بالیں۔ اس موقع سے فائدہ اُنھا کر انگریزوں نے فرانسیسی جاگیرات برحملہ کردیا۔ یہ چیز نواب صلابات جباک کو بہت انگریزوں نے فرانسیسی جاگیرات برحملہ کردیا۔ یہ چیز نواب صلابات جباک کو بہت ناگرادگذری اور ایخوں نے انگریزوں کی تا دیب کے لئے فرج کمٹی کا ارادہ کیا بسکن ناگوارگذری اور المغوں نے انگریزوں کی تا دیب کے لئے فرج کمٹی کا ارادہ کیا بسکن



انگریزوں نے بیش قدی کرمے صلح کی درخواست کی اور ۱۹۵۰ء میں پیہلا ہمہ امرم مرتب ہواجس کی روے صلابت جاہ نے اجگریزوں کو مجھلی بندر اور نظام بن بطور انعام حوالہ ك اور فوجى امدا دكا وعده ليا. وسطرح فرانسيسيول عن صف جامي تعلقات منقطع من -اس تبدنامه مر الجي عملدرآمد نه جواتها كه انگرنزوں نے مصلفانه ميں قانون كے بالكل خلاف بالا إلا شاه ولى سے شمالى سركاروں كى سندها صل كرلى مالا يحد دوسال يهيا معاہدہ یس س اس علاقہ کو نطام کی باک سیم کیاگیا تھا۔ یہ قانون بین الملل کی ایک کملی ہوئی خلات ورزی تھی۔ نواب نظام علی خان اَصفجاہ تانی کو یہ چیز سخنت ناگوار گذری۔ نوا كع بجائد بوئ يور و كلفك الكرز فالفت بوكة - ان يس اتن برك فرما نروا سے ارائے كى ممت دیمی . انگریزوں فےصلح کی درخواست کی ادر ستائے میں ایک جدید ہمنام مرتب ہواجس کی رو سے انگرزوں نے شمالی سرکاروں کی سند ان کے قانونی الک سے ماصل کی . اور را جندری ، سیکاکول ، الحورا اور مصطفی ، گرکی مرکاروں کے عوض سات لاکھ رومیہ سالان فراج دينا قبول كيا مصطفيٰ بكر (مركار گنتور) كم متعلق يه طع بواكه بسالت جاه (آصفیاه نمان کے چونے بھائی ) کی زندگی میں یہ علاقہ ان کے زیر بقرف رہے گا بعدیں وہ بھی انگرزوں کو بل جائے گا اس کے عوض انگرز دولا کو خراج اداکریں گئے۔

انگرزوں نے یہ بھی و عدہ کیا کہ وہ ہر صرورت کے سوتے پر سرکا رنشام کی مدو کے

ایک ایک فرج مستعد رکھیں گے۔ اس فرجی امراد کا خرچ آگر شمالی سرکاروں کے خراج سے

کم ہوگا توا سے رقم خراج میں سے وضع کر کے باقی اندہ رقم سرکار میں داخل کی جا ہے گی باور

آگر خراج سے زیادہ ہوگا تو زائد رقم کی ذمہ دار خود کمینی ہوگی۔ یہ فرجی ضدما سے کا بہلا دام مقال جس میں نظام کرک کو پیا نسا گیا۔ اس عہدنا مہ کے مطابق نظام دکن کی فدرت کے لئے ایک مستقل فوج حدد رآباد میں رکھنا انگرزوں کا ذرض تھا۔ ایکن کھوڑے ہی عومہ بدجب میدر طل

وابس بالی گئی اور اے انگریزی مقبوضات کی حفاظت پراگا دیاگیا۔ انگریزول کی اس بدعبدی سے ذخام ناراض ہو گئے اوران کی مدد سے انکارکردیا - اسی زمان س حدرملی نے آصبیاہ سے ملاقات کی اورجب نواب بازویے کے اس سے ملنے می توان کی خدت میں نذریں مینی کی گئیں اور چبوتر و زر رینطام کو سٹھا یا گیا کیہ ایسا موقع تھا کہ اگر سلطنت دكن اور رياست ميسوركا و ائئ اتخاد بوجاتا وكم ازكم جؤبي منديرا سلاى سلطنت المرفو متحكم ہوماتی عرصتیت النی كو كچه اور منظور تھا . اس اتحاد سے انگریز فالقت ہو گئے اور ابيت ميمو محد على خال والى كرنا كا كونيع من والاجس في اصفهاه كويم حدر على سي منون اورانگرزوں کی جانب منطف کردیا . اس کے بعدی اللہ میں ایک ہتدا مرتب ہوا جس کی روے اب اصفحاد نے کرنا تک کی دیوانی سات لا کھ روید سالا: فراج کے وحق انگریوں کے سروکردی ۔ اور انگریزوں نے جدکیا کہ وہ ایک فرج ٹواب کی فدمت میں سے حس کا خرچ نواب کو دینا ہوگا مگریہ فوج السی کھا تقوں کے خلاف استمال ذکی جائے گی روں ے انگریزی کمینی کی دوستی ہو۔ ی Subsidiary Alliance کی منادی جی نے رفتہ رفتہ ریاست کی جروں ہی کو کھو کھلا کرے رکھدیا ۔

مرکارگنتور پرانگریزوں نے بسالت جاہ کے انتقال کے قبل ہی ٹہذاوہ کو حدر علی کے خطوہ سے ڈراکر مصفحان پر قبونہ کرایا اورا سے نواب کرنائک کو دس سال کے بٹر پر بھی دیا یا ایک مرح بدعہدی تھی ۔ نضام نے احتجاج کیا اور فرانسیسی فرج کو پھر طازم رکھ دیا بہتی کے گرز نے ایک طویل معذرت نامہ نکھا مرکارگنتور نظام کو واپس کیا گیا اور گورز مدراسس کو اس کی کونسل کے ارکان سیت برطرف کیا گیا ۔ موقع کی نزاکت کے کانا ہے انگریزوں نے مرکارگنتور واپس قو کردیا لیکن اس کو دو بارہ حاصل کرنے کی فوہ میں سہے ۔ چنا پخہ بسالت جاب مرکارگنتور واپس قو کردیا لیکن اس کو دو بارہ حاصل کرنے کی فوہ میں سہے ۔ چنا پخہ بسالت جاب کے انتقال کے بعد مشکر شاہر میں گنتور کی واپسی کے سائے مشر جانس کو وکیل بناکر حسید را باد



بیش کی کر کمینی شمالی سرکاروں کو واپس کروے اوراس کے عوض سرکار نظام نہ صرف بیشکش کا ابقایا معاف کروے گی جگہ ایک کروڑروپیہ نقد بھی کمینی کو وے گی ۔ اس کے صابح کرناجک کی واپسی کے سائے ایسی ہی تجاویز میٹی ہوئیں ۔ انگریز وکیل نے ان تجا ویز کو بیند کیا اور سپیم گونشٹ کو ان کی منظوری کے لئے لکھا لیکن و ہاں سے سختی کے ساتھ انھیں ردکرویا گیا اور جانسس کو منعب وکا لت سے برطرف بھی کردیا گیا۔

مشار سی مارد کارتوالس نے کین کوے کوسیلی مرتبررزیدن بناکر حب رآباد بھیجا ہس مرتب مرکار گنتوری تفویعن کا مطالب صرف زبانی ہی بنیں میں کیاگیا بلک سلطنت آصفیه کی سرحدو<mark>ں پر فوج کا اجتماع بھی کیا گیا۔ اس طبع گنتورا بگریزوں کو واپس کرنا پڑا اور</mark> شمالی مرکاری وابسی سے وست کشی افتاری گئی۔ اس سال میرمالم ی مرکردی میں ایک سفارت کلکتہ روان کی گئی جس کی گفت وشنید سے ایک اور تہدنا مدعمل میں آیا عولارڈ کا زاوا كے ايك خط كى صورت س ہے ۔ اس ميں يہ تقريح كى كئى كم جو فوج قراب ا صفحا ہ كے خرج پررکھی گئی ہے وہ ہرا سے موقع بران کی خدمت کے لئے حاضر ہے گی جبکہ وہ اسے طلب کریں لیکن اسے مہوں انواب ارکاٹ اور ٹراونکور کے خلاف استمال نہیں کیا مائے گا۔اس كا صاف مطلب يه تعاكريه فوج صرف في إسلطان كمعقابل كي المي كي تعيد اس خط یں یہ بھی درج تھاکہ آئندہ شمالی مرکاروں کے ملکر چھٹرنے کاکوئی امکان ہنس ہے۔ اس معاہرہ کے بعد وہ بین موقع ایسے آئے جبکہ نظام کو اس فیح کی عزورت میش کی مرا سے کھیجے سے انکارکیا کیا جمینی کی ان بر مہدوں سے ننگ اکرنظام نے ایک فیرخ اصر توہور کو م کو طازم رکھا جس کے محت دیسی اور اوروین فوجوں کے وہتے مرتب کئے گئے .

ان افواج کی تربیت کو ایجی کچه زیاده موصد ندموا تقاکه دو که می مرشول سے جنگ چیزگئی مقام کھڑ لدیر نظام کوشکست ہوئ جینیس لاکھ کا ماک، دوکروٹر نقداد ارسطوا، می میزلد پر نظام کوشکست ہوئ جینیس لاکھ کا ماک، دوکروٹر نقداد ارسطوا، کویر غمال کے طور پر میرد کرنے کی شرا نگام جوئی۔

(0)

جنگ کھڑا کے بعد نظام نے انگریزی پٹٹنوں کو برطرنی کا کم دے ویا اور بوسیوریوں کی جمیت کور تی وینا شروع کی ۔ ایک جنگی کارخانہ بھی حیدرآبادیں تا فرکیا گیا۔ اس مرتبہ انگریزوں نے سازش کے ہتارے کام بیا اور شہزادہ عالیجا ہ کو باب کے خلاف بنا وت پرا بھارا۔ نظام و و بارہ کمینی سے امدا دطلب کرنے پر بجبور ہو گئے ۔ اس کے با وجود فرہسیسی فرج کا اثر باتی تقا اس زمانہ یہ بہرسلطان نے بھی انگریزوں کے خلاف ایک بہراد مام میں ٹرکت کی وعوت دی اور ایک طبی نے منقطع ہو جلتے لیکن میں فت اور ایک طبی نے منقطع ہو جلتے لیکن میں فت برسایسی فریب کا ری نے کمینی کی دستگری کی ۔ رزیڈ نٹ نے نظام اور شب کا ری نے کمینی کی دستگری کی ۔ رزیڈ نٹ نے نظام اور شب کا ری نے کہنی کی دستگری کی ۔ رزیڈ نٹ نے نظام اور شب کا ری نے کہنی کی دستگری کی ۔ رزیڈ نٹ کی امداد کی اور نظام کو بڑے و ٹوق سے باور کرایا میں کو فرار کی اور انگر نے کو فرار کی ایوار کی اور نظام و نام اور ایس گئے اور انگریز نے جوں کی دائی کو ایس لیس گئیا ۔ شبو کے دکھا ناکام و نام اور و ایس گئیا ۔ نہو کے دکھا ناکام و نام اور و ایس گئیا ۔ نہوں کی دائی کو ایس لیس گئیا ۔ نہو کے دکھا ناکام و نام اور و ایس گئیا ۔ نہوں کی دائی کی دائی کی دور کی کا کو کی دور کی دائی کی دائی کو کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور ک

شه کار میں ایک جدید ہم نامہ مرتب ہواجس کی دوسے انگریزوں کی صیانی (ج ( Force کی بین کے کہ کا کار کی کہ مستقل کردیا گیا جس کے فرچ کا بارنظام کے قوا نہ ہما گر کیا گیا۔ اس کے بیرد یہ خدمسد کی گئی کہ یہ نظام کی ذات اور ان کی مسطنت کی ضافلت کر گی اور اس سے چوٹ چوٹ کام نہیں گئے جائیں گے۔ اس کے عوض نظام نے ذائسیسی فرجوں کومنتشر کرنے اور آئندہ کسی یورو بین کی خدمات کمپنی کی رضامندی کے بغیر حاصل نہ کرنے کا وعدہ کیا ۔ یہ معاہدہ انگریزی ڈ بوسی کی غطرات کمپنی کی رضامندی کے بغیر حاصل نہ کرنے

اس معاہدہ کے بعدی ملاف کے میں میں اور کھیے کے جنوبی میں میں اور کھیے کی جنوبی کی خبر میں میں میں میں میں کا موقع لاگیا۔
کی شمادت عمل میں آئی اور کمینی کو جنوبی میں مقبوط تسلط حاصل کرنے کا موقع لاگیا۔
میسور کی حبگوں میں امداد و سے کے صلامیں مقبوط مطلاقے ساویا نہ طور پر نظام اور کمینی کے درمیان تقییم ہونا چاہئے تھا میکن لارڈ ولزی نے میسور کی ریاست را جگان میسور کے قدیم خانمان کے میرد کردی کیون کا اگریزوں کو اندیشہ تھا کہ نظام کی طاقت وقوت میں احدا قد

مرجا اے کا ہم مال نسیمت س جوعلاقے ملے ان میں صرف دیلاری اور کڑیے کی آمدنی ایک کروٹر سالان سے زیادہ تھی۔ یہ سی انگرزوں کی انکھوں یں کھیلنے تھی۔چنامنی سننظاء یس حیراً باد كوان الل قول سے عودم كرنے كے ايك مبيد عبدنامه مرتب كيا كيا جس كى روس وو فون سلطنتوں نے دعدہ کیاکہ اگر تیسری طاقت ان یس سے سی ایک رحملہ اور ہوگی و دونوں ال كراس كامقابدك يك. انگرزاين علاقول كى طرح نظام كى قلروكى بجى حفاظت كري سكے۔ جس کے لئے سابقہ الدادی فرج میں مزیر اضافہ کیاجائے گا ، اس فرج کے مصالف اداکر فے کے لئے نظام نےوہ تمام ملک کمینی کے والے کردیا جمعیور کی جنگوں یں اس کو طاتھا اور جس کی آرنی ۱۳ لا کے سالا نہ تھی ۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ کیفی کی رضا مندی کے بغیر نظام کسی دو سری ما نت سے سی قسم کے مقلقات نہیں رکھیں سے۔ اور کمینی حیدرآباد کے اندرونی معاطات میں دخل نہ وی گی ۔ وو مری طاقتوں سے نعام کی نزاع ہونے کی صورت میکینی موالث كى مينيت عظى نصله كا افتيا رهاصل وكا - اساطح ميدرة بادى خارجي آزاد برسلی اور آخری مزب کاری نگائی گئ جس کے بعدمیدرآباد کی آزاد حبیث میشد کے لئے ختم جوره کی . اس کوسنداد کا عبد ساه نت محتے ہیں۔

سائدا میں عادالمہام سلطنت ارسطوجاہ کے انتقال کے بعد انگر نیوں نے ان کی جگر سکار المہام سلطنت ارسطوجاہ کے انتقال کے بعد انگر نیوں نے ان کی جگر سلط کردیا ۔ جس نے دکن میں انگریزی اثری ترتی کے لئے سب سے زیادہ کوشش کی تی ۔ اس کے بعد انگریز وں کو حید رآبادیں اپنا اثر بڑھانے کا اور بھی زیادہ موقع مل گیا ۔ میطالم نے مہارا جب خدو اعمل کو اپنا چئیکا ربنا یاج انگریز دوستی میں میرطالم سے بھی کہیں آگے تھا اور عیس نے طک کے مفاد کو بحد نقصان بنجایا یہ من شاملہ کے انتقال کے بعد منصب وزارت کے دو امید وارتے شمس الا مرا اور میں الملک جو میرطالم کے دا مادیتے موفر الذکر کو اس شرط پر کمپنی کے دارت دلائی کہ وہ اپنے سارے افعیارات چندو اعلی کے بیرد کردیں گے جنا کی اس کے ح

موافق عملدرآمه ہوا۔

اگریزوں نے ریاست کا ای دونی معامل ت میں وفل دے کر نفرونسی کواتنا ابترکر دیا تھاکدریاست کا ای قرار ن باتی ند با اور قرض لیکر خدارہ کو برا کیا جائے لگا۔ اس رہا نہیں ایک اگریزوہم پا مرنے حیدرآبا دیں ساہر کارہ کی ایک دکان کھول رکھی تھی۔ جس سے ۲۲ فیصد تک بھاری شرح سود بہقرض لیاجا تا تھا ، اس طرح سلامائی کا میں ریاست ایک کروڑ سولہ لا کھی مقروض جوگئی جب بھگنتا نے کی یصورت افتیار کی گئی کہ شمالی رکار کا پیش کش سات لا کھی مقروض جوگئی جب بھگنتا نے کی یصورت افتیار کی گئی کہ شمالی رکار کا پیش کش سات لا کھی روبید سالان انگریزی حکومت کو جمیشک کے معاون میں گیا اور اس کے عوض یہ قرص اس نے اپنے ذمہ لے لیا ، اس کے جد دو مرے مہا جن سے قرض اس نے اپنے ذمہ لے لیا ، اس کے جد دو مرے مہا جن سے قرض اس کے باوجود ریاست کی آور دوبید دیا اور اس کے جد دیاست کی قرضداری کا یہ حال تھا کہ جب سامائی میں چندو تعل نے است تھا دیا قرضوں کو اور اکرنے کے لئے دور گئی میں دیا ست کی قرضداری کا یہ حال تھا کہ جب سامائی میں چندو تعل نے است تھا دیا قرضوں کو اور اکرنے کے لئے دور گئی میں خورت تھی۔

اس برانطای اور کروری نے ریاست کے سیاسی مرتبہ کو سوئٹ نقصان پہنچا یا ۔

انظام ملی فال کے جدیں ریاست کی بنیا دیں جب مضبوط عقیں تو انگرزی محکومت نصوب ان کے سف یا نہ خود مختاری کا ہورا احترام ملحوظ رکھتی تھی بلکہ اندرونی معاطات میں ڈوسسل دینے سے کا بل اجتمال برقی تھی برضارتی تعلقات میں دونوں معطنتوں کے درمیان کا مل مساوات تھی بلکہ ایک باجگذار مکومت ہونے کی حیثیت سے انگریزی محومت کے لئے ایسے آداب مقرر تھے جرکمز درجہ کے طیعن کے لئے موزوں موتے ہیں میکن نظام علی خال کی آرکھ بند ہوتے ہی جب ریاست کو گھن مگن شروع ہوا اور اس کی اندرونی طاقت میں بونے نگی تو انگریزی مکومت کا رویہ بی بدلاح نگا۔

دونون الطنتون من برابر كسفارتى تعلقات عقد حدراً بادين رزيدنا وركلكة



یں ایمی ۔ ان کے اتمقال کے بعد سفٹ لؤس جب ایک نے ایلی کو بیجا گیا وگو رز حبزل نے اس کو بیجا گیا وگو رز حبزل نے اس کو بعد مفارت نے اس کو بعد مفارت کے اس کو بعد مفارت ہی موقد ن ہوگئ اور حیدر آباد کے رزیڈنٹ کے اندر دو نوں جدے جمع ہو محے ہے۔

نظام علی فال کے جدت کی دریات کے اندرونی معاطات میں وہل وین کی جائت دیوتی علی گران کے بعد سکندرجاہ کے زمانہ میں پہلے داوان و مبتیکار کے تقرر کے سلامیں رزیڈنٹ نے علانے مدا فلت کی پھر فنٹر دفتہ دفتہ ملک کے انتظامی مماطات میں ان دفت کی کے سلامیں رزیڈنٹ نے علانے مدا فلت کی پھر فنٹر دفتہ دفتہ ملک کے انتظامی مماطات میں ان دفت کی اون مل بڑھتا گیا بہاں تک کہ ما گذاری کے بند و ابست اور مبدہ داران کے تقر دیک میں دزید کا مکم بالا تربیخ دگا اور بادشاہ کے فلاف خوداس کے طازموں کی حمایت کرنا انگرنی کی کوئٹ کی باسی کا مشقل جزدین گیا۔ مدیر ہے کہ نظام سے یہاں تک کہدیا گیاجس کو فریزر نے اپنے کی باسی کا مشتقل جزدین گیا۔ مدیر ہے کہ نظام سے یہاں تک کہدیا گیاجس کو فریزر نے اپنے اسی کا مشتقل جزدین گیا۔ مدیر ہے کہ نظام سے یہاں تک کہدیا گیاجس کو فریزر نے اپنے اسی کا مستقل جزدین گیا۔ مدیر ہے گذفا م

" ہاراج جندوسل کی ملیورگی ہے دونوں سلطنتوں کے تعلقات یں فرق ،
ا جائے گا ... اگر ہز ہائی نس کے معاطات کا انصرام کسی ایسے وزر کے میرد
کیا گیا جس پر برنش گورنسٹ بعردسہ نہ کرمکتی ہو قرمکن ہے کہ برنش گورنسٹ
کے لئے یہ ناگزیر ہوجائے کہ وہ اپن مغادی کہ ہا فی کسی دو مرے ڈسٹا
ے کے یہ باک اس فریقہ کے جا ب کہ پایا گیا ہے ہی

اس ریاست میں جوا بتری بسیلی اس کا بیان خود انگریزی رزید خت کرنل استورٹ کی زبان سے سنناچا ہیئے جواس نے سنتاہ کا میں مکوست ہند کو انکھا تھا ہا۔

"جودگ اس دربادی (۳) سال سے ہماری بانسی کو دیکورہ ہیں جہوں نے
دیکھا ہے کہ بمکس طوح خود اپنے بنائے ہوئے اوسوں کو وزارت داو التے ہی اور
خود ان کے بادشاہ کے خلاف ال کی حمایت کرتے ہیں کس طوح بم نے کار آ مد فوج
پر تیمند حاصل کردیا ہے اور کس طوح ہم ملک کے دیوالی انتخام رصادی ہوگئ



سکندجاہ کے زما ندگ خامری اوب آواب برستور باقی تھے گورز جنرل اپنآب کورکاری
مراسلت میں " نیازمند" کوشاشا اور نشام اپنے سے "ماجولت" کا لفظ استمال کرتے
ہے۔ ۱۹۸۰ کئے میں جب ان کا انتقال ہوا اون مرالدولہ ان کی جگہ سندنشین ہوئے تو ان
کے ساتھ سا ویا ندخوا و کی بت بڑوع ہوگئی میرمالم کے زمانی دیوان ریاست سے گورز جزل کی خطود کی بت برا بر کے دوستوں کی ہوتی تھی عرفی میں جب مراج الملک نے
جزل کی خطود کی بت برا بر کے دوستوں کی ہوتی تھی عرفی میں کی اور صاف کو دیا گیا :۔

ان ہی آواب و القاب کو استمال کیا تو ایخیس سختی سے سنے کیا گیا اور صاف کو دیا گیا :۔

در ہندوستان کے گورز جزل اور حیدر آباد کے دیوان کی امتباری شیت
کو دیکھتے ہوئے اب کچھ مناسب بنیس صعوم ہوتا کہ پرشش گورننٹ کے
نائندے کو اس طریقہ سے خطاب کیا جائے دیر حیایت اور امداد

با نے و الی ریاست کے وزیر کے ساتھ سیا وات کو پہر نچتا ہوگ

ابتدائی زما نمیں جنرل فریزیشکایت کراہے کم بہاں کے آداب بہت کلیفت دہ ہی مگران ی

کے آخری زمانی جب کرنل لورزیڈنٹ ہوکرجا آپ تو وہ درباریں ہمایت گستا فاندوزمل

مندار کے معابدہ میں کرش زمنیداروں اور باغیوں کی سرکوبی کے لئے انگرزی نوج سے ارداد ماصل کرنے کی خرط رکھی گئی تھی میکن فوج کو ضرورت کے وقت مجیجے میں حیارہ جست سے کام میاجا تا تھا۔ سیندلہ سے گورز جزل نے ان ہی اغراض کے سے ایک نی فیع قام كرن يراعداركياجس كونظام في بنول بنيس كيا. بالآخررز يدنث اورچندولعل مشيكار في اہی اتفاق سے ایک فرج دو ہزار سواروں کی قائم کر بی جس کے اخراجات کے سائے چالیس لا کھ سالان کا بارریاست کے خزان پروالاگیا۔ ہی قرح حدد آباد کنٹجے سٹ کہلائی اس فرج ك قيام كا عمقصد بنا ياكيا تعاكر صياني فرج كميني كرزراز ب اس الحاك فرج خود ریاست کے ذریکم رہنا جائے ۔ نسکین یہ فوج با تکلیہ رزیڈ نٹ کے مامخ<mark>ت بخی ۔ ا</mark>س فوج ے مصارف کابارریا ست کے فرا ان سے بشکل ہورا ہوتا تھا۔ چندولول پہلے ولیم یا مرک سین سے قرض لے کراس کو پوراکرتے تھے بھرجب یکینی فٹ می ترملی ساہرکاروں کا سمارا دْ صوندُ الكيا ١ ورحب رياست كي ساكه بالكل بي بجري تواس رقم كا اداكه ناشكل موكيا . وج کی نخاہ بقایا س رہے نگی اورجب چندونعل نے استعفادیا تو چ مینے کی تنخواہ بقایا میں تھی جورزیڈنسی کے فزان سے اور ای گئی یہ سے ماری کی ایسی الکویک ہے۔ مقایا میں تھی جورزیڈنسی کے فزان سے اور ای گئی میں میں الکویک ہے۔ چندوسل كى ملىدگى كے بعد ناصرالدول في ديوانى اضيارات اين إلى س الے تھے۔ یہ چزاگرزوں کوبیند ناتھی . وہ ایک ایے داوان کے تقرر رمعرفے جوان کے زرار ہواورجب ان کے تقامنوں کا کوئی اڑ نہوا وصیم کا وس گورز جزل نے نظام کو ایک خط مکھا جس میں ریاست کی برانتظای رسخنت کتہ جینی کی گئی اورصاف كديا كياكم أكر بمارك " دوستانه نصائح "ير قوجه ندكي كي قرنائج خط ناك بول كم -رزیدن نے طرح طرح کی مشکلات بیدا کرنی مروع کیں۔ مجبوراً نظام کو آمادہ ہونا پرا ا ورا ن كى مرضى كے خلاف مراج الملك كا تقركرا ياكيا -مراج الملك سا راكاروبالطنت

Ses.

رزیزن کے سٹورے سے انجام دیے سکے . تومن کامطالبہ بھی ال کے تقرر کے بعد بد سردیا گیا۔فوجی معاطات سے سلسنہ س انگریزی مفادی سب سے ڈی فدمت جو سراج الملک نے کی وہ میریقی کہ ان دیسی فرج ں کوجن کاایک بڑا حصہ عربوں اور پیٹما نوں پیشم سی تھا جو کلیتہ زف م کے زیرا ختیار تھیں اورجن پرکسی خطرے کے وقت نفام اپنی خاطب کے لئے عبوسہ مرسكة تع الوقوت كرنا فبروع كردي موسيوريون كي عبديت كمستشر بونے كے بعد بھى ایسی و جره گئی تنی حس پر نظام کی ساری جنگی طاقت کا انخصارتها ا دراسی فیع کا دجود انگریزی حکومت کو کھٹک رہا تھا : احرالدول کے زمان س اس فوج کی کل تعداد ما ہزار ك قرب تنى -سراج الملك كى اس انكريز دوسى سے تنگ آكرنغام نے را يُرنث كر باكائي اس وابش كا البادكرد ياكه وه مراح الملك كومدارالمهاى عالك كرديناما بتي سي اسك سائھ ہی نظام کو یا ورکرا یا گیا کہ ان کے اس علے سے گورز جزل اراض موجائی گےاور اس كا انجام بهت برا بوكا فنطام نياس تنييه كى كوئى بوداه ندكى براج الملك شيم أيس علیٰدہ کئے گئے جس کے ساتھ بی قرض اور اس مے سود کے مطالبہ میں شدت کی جانے نگی اور اس کی بے باقی کے لئے اس دسمب دست کا ایخ مقر کردی کئی بعید مت گذر کئی اور قران اوا نام سكاراس وقت قرض كى تعداد (٥٠) ما كله ساز ياره سود كى كفى

اسی زمانہ میں برار کو جے ارص موعود سمجی جارہ کی انگل نے شاد کے لئے تیار کرنے
کی تد ہیری شروع کردی گئیں بیت شار کا حض کی ادائی کا کوئی انتظام نے ہوسکا۔ نظام
ات بے بس مو کے سنتے کہ ایخول نے بجور بھر مراج الملک کو مدار المهام بنالیا لیکن اس سے
بی قرض کا تقاصہ بند نہ ہوا۔ لارڈ ڈ لہوڈی نے قرض کی واپسی کو ایک بہانہ بنایا تی اس کے
بیش تنظر توعرف بار ماصل کرنا تھا رسٹ کے ایک مید بد معاہدہ کی گفت و مشیند کے لئے
در نے نث کو خاص ہایات وصول ہوئیں اور اس کے ساتھ مجوزہ معاہدہ کا مسودہ بھی روانہ کیا گیا جس میں کنٹجنٹ کی ننخوا ہول کے لئے اس کا کہ رویہ سالانہ کی ملک دوا ماہم شرکار فنت



کوتنویین کرنے کی تجویز کی گئی تھی مراج الملک نے قراس کی تائیدی لیکن امرالدولہ نے اس کو اپنی تذلیل قوار دیا . نظام نے جارہ و کے اندر قرمن اداکرنے کی میشکش کی لیکن مہدت ہوں کا عبی مراج الملک کو یہ خط اکھا کہ حیدراً باد پرچڑھائی کرنے کے لئے بو مرس فرج کو تیاد رہنے کے احکام ہنچ گئے ہیں اور فرجی کارروائی صرف اضلاع براز کہ عدف بہیں درے گئی فرجی کار دوائی صرف اضلاع براز کہ عدف بہیں درے گئی فرجی مرک کے بعد مقاومت برگار کہ می گئی ادر مئی تعدید یہ تونین براد کے معالم و مرتفظ کروئے ۔

واتعات سے ظاہرہے کا نظام اس دستاویز پر دستینا کرنے کے لئے بالکل رائی منتے اینوں نے آخر دقت اک اسے تبول کرنے سے الکارکیا اور صرف اس و تت اس کی توثیق کی جب النفیں یعین دلایا گیا کہ مزید انکار کی یا داش میں ان کی سلطنت اور ان کی جان تک کی فیر نہیں ہے ۔ اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی معاہوہ سے تغییر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک کھلا ہوا استحصال با بجر تھا اور ساری کار دوائی از اول آ آخر ناجالز منی .

تعویش برار کے عہد نامر بروستی ہونے کے پانچ روز بدر اج الملاک کا انتقال ہوگیا ان کے بیدون برائے عہد نامر بروستی مدارالم ام بنائے گئے بری کے هیا جینا الدول سندنشین ہوئے ۔ اسی زماز میں ہندوستان کا انتقال ہوا اور ان کی عبد انفسل الدول سندنشین ہوئے ۔ اسی زماز میں ہندوستان میں کے شائد کی جنگ آزادی بر پا ہوئی ۔ حید رآباد کی ریاست کو انگریزوں نے اپنے ناجائز استحصال کی وجہ سے اتنا ہے وست و پاکرد یا تقا کہ حید رآباد ہوں انگریزوں کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات برانگیزی تھے سکی اس کے باوجود حید رآباد لے اپنی نوری قرت انگریزوں کی اعداد اور ا ما نت میں مرف کردی ۔ گورز مئی نے وجید رآباد کے رزیز نش کو یہ تارویا تھا کی اعداد اور ا ما نت میں مرف کردی ۔ گورز مئی نے وجید رآباد کے رزیز نش کو یہ تارویا تھا کی کو ان میں مرف کردی ۔ گورز مئی نے وجید رآباد کے رزیز نش کو یہ تارویا تھا کی کو انسان کی جاتھ

المكريزون في اس وفاداري كاحيدرآبادكويصله ديا كذفط م كودس بزار بوندك

3

اورسالا رجنگ كونين بزار بيز لا كے سخا نفند روانه كئے يتورا يوركا علاق جس ك آمنی مولاک برورسال ندیمی اورج بیلے حیدرآبادکا علاقہ تھا کفام کے کامل شاہی اختیا رات میں دیا گیا بمنجند مصلسلمیں ج ۵۰ لاکھ کا قرض واجب تعااس كومعاف كرديا - اسمعاني كوكسى صورت بي انعام سے تعدير نہيں كيا مباخلا مين كم معابده باركى روس برا ركم مغوصة علاقه كى الدنى اورخرج كاحساب برسال مِشْ كرا رزيزت يرلازم على ساهما والمساية مككوي حساب مش نهيل كيا كيا اورسارى آمدنى انگرين مكوست في خورى خريج كردا في ما لانكه نظم د نسق كا خرح ما لا کھ سالانے زیادہ نہ تھا اور من من ما ماکھ تھی . اس انعام کے بہلے صوصد برطانيه اس قرص كومعان كرفي تيارتهي مشرطيك كذشت سات سألحساب طلب نکیاب نے رست اکرنی حکومت نے ایک اورمعابدہ کے درایوس اللان حسابات کے بیش کرنے نی ذمہ داری سے سبکدوشی ماصل کربی اوربرار کی آمدنی سے جرعت بول وه حدرآ بادكوا د اكرنے كا وعده كيا۔

مرارالمهای برنائز ہوتے ہی سا فارحبنگ نے برار کی والی کے مسلم پانی توجہ
مرکوری وہ اپنے خاندان کی بیشانی ہے اس داغ کو دھوناچاہتے تھے جوان کے جی
سراج الملک نے برار تفولفن کرکے رکا یا تھا۔ سیا فارحبنگ کے اس خلاف ترقے مطالبہ
سے برطانوی علقوں میں اضطراب کی کیفیت بدیا ہوگئی ۔ پہلے تو مطالبہ کو بے بیاد قرار
دینے کی کوششش کی گئی اور حب سافا ۔ حبنگ نے احرار کیا تو اعنی متنبہ کیا گیا اوران کی
درخواستوں کو وزیر مبند تا ہے بہلوہتی کی جانے لگی ۔ اس غرض کے لئے
مالارجنگ نے انگلتان بانے کا ارادہ کی تو ایفیس اس شرط پر اجازت وی گئی کہ
برار کے متعلق وزیر بہند سے کوئی گفتگو ذکی جائے ۔ اس کے بعدسا فارجنگ کے ضلاف
برار کے متعلق وزیر بہند سے کوئی گفتگو ذکی جائے ۔ اس کے بعدسا فارجنگ کے ضلاف

ان کا نام " فدر" کے دفاہ ارول کی فہرست میں سبت اوپر رکھاجائیا الخیں ابہ برطانوی مغاد کا سب سے براوشمن سمجھاجانے لگا ۔ محکومت برطانیہ میں سالارجنگ دول فاوی کو کلیت دو کرنے کی جرائت ندیتی حیٰ بی وزیر میند نے یہ کھکرسٹا کو التوا دیں دال ویا کہ نظام میر محبوب علی خال ابھی نا بالغ ہیں . اگر مزبائی نس اموسلطنت کو اپنے باتھ میں لینے کے بعد یہ خوامش کریں گے قرامیں ورخواست یوغور کیا جائے کی نظام کی میں لینے کے بعد یہ خوامش کریں گے قرامیں ورخواست یوغور کیا جائے کا ابھی نظام کی مین مین کے بعد یہ خوامش کریں گے قرامیں ورخواست یوغور کیا جائے کا انتقال ہوگیا اور انگریزی کو معت کے کا دیدے اس کوشش میں لگ گئے کہ تخت فیشینی سے پہلے برار کے تعنیکا میشہ کو معت کے کا دیدے اس کوشش میں لگ گئے کہ تخت فیشینی سے پہلے برار کے تعنیکا میں ایک شریعی نظام کی کے لئے قابل اطبینان فیصلہ کرلیا جائے لیکن اتفاق سے اس زمانہ میں ایک شریعی نوامس میں کہ کے دوران دالسرائے کا دورین تھا جس کے زمانہ میں ایسی حریح ہے ایمانی میس نا کے لئے ملتوی ہوگیا ۔

طرح برار کا مشکہ مزید جس سال کے لئے ملتوی ہوگیا ۔



میرعثمان علی فال مسند آرائے سلطنت ہوئے ۔ تین ہمال بعد بہلی حبابی عظیم شروع ہوگئی جس سی انگریزی محومت کے لئے زندگی اور روت کا سوال در بیش ہوگیا۔ اس نا ذک وقت میں سلمان ل کے لئے سلطنت برطا نیہ کا وفا دار رہنا مب سے ذیا دہ شکل تھا کیونکہ دنیا کی سب سے نئی اسلامی سلطنت جس کے بادشاہ کو متا مسلمان اپنااہ مسجیقے تھے برطا نیہ کے فلاف برمریکی رفتی فرفام نے اسس اطلاق وروحانی اثر کو استعال کر کے جھام مندوستان کے سل فوں پر آخیس صل افلان برعا فیہ کی دفا داری بیٹ بست فذم رہیں۔ دو مری طرف اپنی سلملنت کے تمام ذرا لئے دوات برطانی کے لئے وقعت کر دیئے اس سلمل میں جوفائس سلملنت کے تمام ذرا لئے دوات برطانی کے لئے وقعت کر دیئے اس سلمل میں جوفائس الی اماد دی گئی وہ چھ کروڑ سے زیادہ تھی ہے۔ دی یعن کرا کا نے اپنی ک سب الی اماد دی گئی وہ چھ کروڑ سے زیادہ تھی ہے۔ دی یعن کرا کا نے اپنی ک سب الی اماد دی گئی اماد کی تعصیل سب ذیل بنلائی ہے : ۔

. ١ كرور بطور حنكى امداد

٠٠٠ كرور بطور قرصة عنك

ا كرور مرف فاس سے

جد ۱۲ گروژ مساوی پاریهم طین اسٹرلنگ پونڈ کے

ان گرانقدوا سانات کا بدله حکومت برف نید نے اپنی سابقدوایات کو برقرار رکھتے ہوئے بہلی جنگ مخطیم کے بعد یدویا کو نظام کو "یاروفا دارسلطنت برط نید خون کا مار کا مناب کے بعد یدویا کو نظام کو "یاروفا دارسلطنت برط نید خون کا ماروبند کا کا مناب کا مناب کا القاب مے مرفزا ذکیا اور رؤرا و باد بند کے بز افی نس کے مقابلہ میں ہزاگر النبیڈ ہائی نس کے خطاب سے فورکیا۔ جنگ باکن النبیڈ ہائی نس کے خطاب سے فورکیا۔ جنگ با میاب اخت مے بعد ہندوستان میں سُتیا گرہ ' خلافت اور



اے وولت آصفیدا ورحکومت ربطانیہ۔ کے مکن ہے۔ ولول جنگ خلم کی نیامجوی ا مرا دم دنیکن کواکانے اپنی کمآ ہیں ہی کوئی صراحت نہیں کی -معنیف

ترک موالات کی تحریحی شروع ہوگئیں اور جب ان کا زور کم پھوا تو ساجا ہے ہیں آنظا م نے برار کی والسی کا مطالبہ کیا اور ایک طویل ایدواشت لارڈ ریڈنگ وائسرائے ہند کے نام روانہ کی ۔ بر معمال ک د بی اور لندن میں اس پفرر و فوص ہوتا رہا - با لا فراج صحالہ یں اس کا ایک طویل جا بد یا گیا اس میں بنیادی مسائل سے افرامن کرنے کی وہی بُرائی یں اس کا ایک طویل جا بد یا گیا اس میں بنیادی مسائل سے افرامن کرنے کی وہی بُرائی یا لیسی افتیار کی گئی کا اصول کو جھو ڈرکرتمام ترفیر شعلق اور فروعی باتوں ک جواب کو محدود کیا گیا۔ علاوہ ازیں اس جا ب کو "فیصلا" کا رنگ دیا گیا اور نرصوف امیرٹ سے جنکہ الفاظ سے بھی یظ امرکیا گیا کہ یہ" فیصلہ " قطعی ہے۔ یہ فیرصفحول پوزیشن کسی طرح فالم قبل اور اس مشلہ پرفصوصیت کے ساتھ نہیں ہوسکتی تھی ۔ اس لئے نظام نے ایک اور خط لکھا اور اس مشلہ پرفصوصیت کے ساتھ نہیں ہوسکتی تھی ۔ اس لئے نظام نے ایک اور خط لکھا اور اس مشلہ پرفصوصیت کے ساتھ نہیں ہوسکتی تھی ۔ اس کے نظام نے ایک اور خط لکھا اور اس مشلہ پرفصوصیت کے ساتھ کو کو کو کی فیصلہ کے کا کہا ہی جگ می صاصل ہے ؟

نفام نے اور وریزگ کے تمام دائل کا لفظ بالفظ جاب دے کو آخی تصفیہ کی یعورت بیش کی تھی کہ اس مسلاکا تصفیہ ایک کمیشن کے میردکیا جا مے جس کا صدر و دریر مندکا نامز دکردہ کوئی برطا نوی منبلین ہو۔ معدر کے علاوہ چے ارکان یں دو حکومت بند کے دوحید رآیا و کے نامزد کردہ ارکان ہوں اور دواہل برار کے نمائندے ہوں اس کی جواب اور و ایک نامزد کردہ ایک نامزد کردہ ایک نامزد کردہ ایک نامزد کردہ ایک نامزد کے اس مشہور خطیس دیا جس کے ذریع بہلی مرتبہ حدر آیا دیر علی الاعلان اقتدارا علی دیرا موششی کے نظری کومسلط کرنے دریع بہلی مرتبہ حدد آیا دیر علی الاعلان اقتدارا علی دیرا موششی کے نظری کومسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس خطا کے جت جت جسے مصافقال کے جاتے ہیں .

وی ی دراگر الشد ای نس کی بیردی می اس تضید کی تاریخی تعنصیات بر برخ بی من در اگر الشد الله و سی بیرای می ایس تضید کی تاریخی تعنصیا و سی بی بردی ایس آب کو این بیل خطی اطلاع و سی بی بردی آب کو این بیل خطین اطلاع و سی بی بردی آب کو این بیل خطین و تفنیش کی گئی برد و امور کی بوری آب کو ساید تحقیق و تفنیش کی گئی برد و ارد اس بردی تو در اس بردی نظر نهیس آتی جویری برد ارد اس جو کی آب فرماتی بین ان می کوئی جزایسی نظر نهیس آتی جویری

كر رغنت اوروزير مندك اخذكره و تسليع يرا ترا نداز مونى جوره آب نے بیا ن کیا ہے کہ حیدرآباد کے د اخلی امورس آب فرما نروا مے ر است مدرآباد ہونے کی میٹیت ے دہی درجر کھتے ہیں جرمی کر كوجبان تك برطانوى مندكے داخلي اوركا تفلق بے بندوستان ميں مال م یہ الفاظ فاہر کرتے ہیں کہ پور اگر الیشڈ لم ٹی ش اپنے اور دواست مالید (Paramount Power) کے تعلق ایک غلط تھے۔ ر کے ہیں جے دورکرنا برامرالم عبی کے نائندہ مونے کی حیثیت سے مجديدازم كيونكوس وقت ايك اليعسلام مرى فالوشى كومكن م بدیں اس دوی کوسٹیم کرینے کا ہم سی قرار دیا جا اے جے آپ نے بیش كياب . آج بطانيه كى سيادت مندوستان مي سب عرز م اور اس بنادر کوئی والی راست رشش کورنسٹ کے ساتھ مساویان وائی کفت شند کرنے کا دعوی کرنے میں تر بجانب بنیں ہوسکا تاج کی ورزی صرف معاہد اور بہد امجات ہی برمبنی نہیں ہے بکہ وہ ان سے بے نیار ہو کر بھی قائم ہے فارجی دول اورسیاست سے نقلق رکھنے والے معاطات میں اس کے ضوحی خیاراً معقط نظر النش كورننت كاحق اورفرض بي كريرم واحتياط ان تمام عمود و مواثین کا اخرام کرتے ہوئے جو ہندوشانی ریاسوں کے ساتھ کے گے ہی ہندوستا كمول وعرض مي امن اورهس انتفام كوبرقوار ركى اس سع جزمّا ع يكف بي وه التضموعف بي اور دومرت واليان رياست كى طيع إراكزالشيد إلى نس برهي ان كا اطواق آنا روش بے كدان كوبيان كرناشكل بى سے ضورى معدم بولب ما مراكر توضيع كى منرورت بوتوس يوراً والشيد بالى نس كوياودلاؤ كو المائد من وورر و والبان و إست كى فرح فرا فروائ حيداً باوكو بهى "



ایک سند دی گئی می حبر می ظاہر کیا گیا تھا کہ برش کو رفت ان کے فائدان اور برکومند
ان کی حو مت کی بقائی خوام شند ہے بشر طبکہ وہ تاج کے مفادار رہیں اور برکومند
حیدر آباد پرکسی کی جانشینی اس زقت کے جائز دیہو گی جب تک مزعبٹی شہنشا ؟
منام اس کو منظور نہ کریس. نیز مانشینی کے مشاری اگر کوئی نزاع بہا ہو و برش

" دسی ریاستوں کے اندرونی معاطات میں بیٹ محود نمنٹ کاجی خلت ان تا ع كى دومرى مثال معجوبطا وى اح كى مرترى كو لازى طور يمتضى كية یں ۔ فی اواقع رشن گر راننت نے یارہا اس بات کا اظارک ہے کردہ سندید وجوہ کے بیزاس حق کو استعال کرنے کی کوئی خو اسٹس نہیں رکھنی گروہ داخلی اور خارجی تحفظ جرے والیان ریاست متن ہوتے ہیں ابخام کا ررش گرزنٹ ای کی محافظ قرت کے باعث الفير ماصل مداورجمان كمير شابى مفادكا تعلق بركسى رياست كورزئيل سوس كع باشندون كى فلاح وببود يرداقى اورشدی مطرت رسال ازردم بوتوحب طرورت ای کاتدارک کرنے کی زمددارى أخرى بالا روائد إى برعائد م في مايي . اغروني ما كيسو والم الم والمراح المروني ما كيسو والمراح المراد الم کے دوق م مارج جن سے والیان ریاست متنع ہوتے ہیں سب کے سب بالاتر توت ہی کی جانب سے اس ذمرداری کی منامب انجام دہی کے ساتھ مقید ہیں۔ اس براسي بي دو سرى مثالول كا اضافه كياجاسك جو مذكوره بالا شالول سے مجدكم آب كى اسراك كى تغليط بنين كرتين كم إستشنائ امورستلق بدول و ساسات فا رجه ورج الشد بائى نسى كاحكومت دور رشن محورنث اكيبى درجدسا وات باقا مُم بن يكرس اسموصوع ركي دياده كي كافرورينبي سجمتا . مي صرف يه اهنا فه كرون محاكر إدراكر الشير بالينس كوجه إروفادار

كا خلاب ماصل ب اس كاير اثرينس ب كراج برطانه كىسادت س آب كى كورنمنت كو دو رى رياستون كوئى جدا كا دهيشت ماصل موي " سے حیدرآباد اور دونت عالیے کے تعلقات کے ستنق اپنے موجودہ تعور کی وضع کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ مزجسٹی کی گورنسٹ جن تا بح رہنجی ہے ان کو لفظ " فیصل " ساتھ کرنے میں مے ملطی کی ہے نیزیر کہ تاعبدہ " امرفیسل شده" کا اطلاق حیدرآ باواور حکومت مند کے مابین زاعی امورس ور ہیں ہے. مجے افوس مے کوس اور اگر الشید بائی نس کی اس رائے سات بنیں کرسکتاکہ آب کے میٹ کرد وا مورکے مقبل وزیر مند کے احکام ایک فیصد کی مدیک بنیں سنیج . یہ وولت ماند کا ق اورا متیازی حق م کوو ال ال الم نزاعات کا فیصد کرے ہو وور پاستوں کے درسیان یاخود اس کے اورکسی ریاست کے درمیان مدا ہوں۔ اگر و خاص خاص حالات میں ایک مدات نانی می مقر کی داسکتی ہے مرک اس دانت ایک کام جا اتنابی ہے کہ حکومت مدکو ازادانسنوره دے. بافی رما فیصلہ تو اس کا مت حکومت بندکو ماصل رہے گا۔ " اب عاتورت وصر سع کوست بندنے اسے سُال بر جن س کی را ست عكومت مندك فيصل علمن مد بوا عدالت التي مقردكرن ك ے اک خاص قا مدہ مقرر کیاہے . لیکن آگر آب اس تحریر کو دا حظہ کریں گے جاس جدیرانظام پشمل ہے تو آپ دیجیس سے کراس میں کوئی اسی دفدنہیں رکھی منى ہے جس كى روے اسے مقدمات مس بھى مدالت أنى مقرركى واسكى ہو جن میں خود ہز مجنی کی گر رفت نے فیصل صادر کیا ہو۔ نیز میں مدہنے میسکا ك ايك ايس مقدمه مبيدك يه ب جس مي أيك راني نز اع كا خا قدا يك مجوة کے ذرمید کیا جا چکاہے اور وہ مجھوتہ بھی پورے فوروخوص کے بعد انسی شار کط پر



ہوا ہے جو ابہام سے پاک ہیں التی کی غرض سے میٹی کرنے کے لئے موزوں ہوسکتا ہے ہو۔ ہوسکتا ہے ہی

اس خطاكو يرصف يدمترشع بوتاب كد لارد ريدنك في برارك إصلى مقدمه كواس تمام قان فی اور وا تعاتی سکات سمیت نظرانداز کرکے صرف اس امریز دوردیا ہے کہ رفیق کورننث إلاوست ب اوردو رت اصفيه زيروست 'اس كفاكر بالاوست نے زيروست كا الك جرے ا میدے یاکسی طرح جین لیا تواب زیردست کویت یا تی نہیں رہا کہ اس سے کسی دلیل و عجت كامطالبكرے يا ابنے دعوى استحقاق كوميش كرك اس بر بجث كرے ياكسى عدالت التى كے ذریلے انعدات کرانے کی کوشش کرے۔ إلا دست کوئ ہے کہ با دلیل اپنی تا میدیں فودفیعلم صادر کردے اور زیروست کا فرص ہے کہ خواہ وہ مطمئن ہویا نے ہو ہرصوست میں اس کو قبول کر وولت اصغیہ کوایک ما سخت حکومت البت کرنے کے لئے لارڈریڈیگ کو ترام معاہدا وبته نا مجات يس عصرف ايك المائم كاسندل كى بعض كوكين آن كريشكل يعنى بينائ جاسكة بي كرد اخلى امورس بعى دورية اصفيه سلطنت برطانيد كى ابع ب عالا الح منشار كا معاہدہ جس پر دوستین کے موجودہ معلقامعا گائم ہیں اس کی صاحت تردید کررا ہے۔ اگر بفرض مال يه درست كر دولت أصفيه كومت برطانيد كرمقا بدس ايك تابعا دهيشت كمتى ہے تب بھی اس کی ا بعیت بطالری مندے رعایا سے زیادہ ادنی و نہیں ہے حنہیں محرمت کے خلاف عدالتوں کا وروازہ کھشکوشائے کا حل ہے۔ کیاسلطنت اصفیہ کا تا مدار برطانوی رعایا کے سعرلی افزاوسے بھی گیا گذراکہ اس کو ایک آزاداور غیرجانبدار کمیش کے ذریعیان تھایا سے تعلق تحقیقات کرانے کا مق بھی بہیں بل سکتا ؟ یہ طریقہ برمرمباک دیشمنوں کے ساتھ اختیارکیاجائے تزیدال قابل تعجب نہیں ہے سر دوستوں کے ما تداوردوست بھی وہ ومعيبت کے وقت جان کی جگر جان اورروپے کی عجد رومية قربان کرنے مي دريغ ندرتے ہوں اے استعمال کرنا فی وانصا ف ہی کا نہیں بلکر انسانیت و شرافت کم مجی خون کرنا ہے



معافی کے معافی کے معافی کے معافی کے معافی کے معافیت بھانیکو نف مے ایک جدیدہ اور کی معرورت محسوس ہوئی تاکہ برار کو وسط ہند کے چندہ و براب مربوط کر کے عدیجات متوسط و برا رکے نام ہے ایک نے صوبہ کی شکیل کمل میں لائی جاسے ،اس جبریا موجہ کے گرز کے تقریب حیدر آباد کے سٹورہ اور حیدر آباد کی جانب سے اس محوبہ میں ایجنٹ کا تقریب منظور کیا گیا ۔ یہ عابدہ ور جس سٹ وائے کے معابدہ کا نام میابدل ہے اور وفاق ہند کے فیام کے سلسدیں قانونی جاز پیدا کرنے کے لئے علاقہ برار پر نظام کی حاکمیت کا دو بارہ اقرار و اعرار و اعرار کے امادہ کرکے ،س کو ہمیٹ کے لئے برطانوی ہندیں مدخم کر لیا گیا ۔ ولیع مدحدر آباد کو پنس آن برار کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ لیکن کا امری اور نمائش حاکمیت کے سوا برا در چیدر آباد کا کہ کی حق باتی در ہا۔

بر کمیت آصف جاہ اول سے آصف ساج کے ایسٹ انڈیا کمینی اوراس کے الدراج برف نیدے عیدرآباد کے تعلقات کی یارو داد جنی حس سے یہ جیزال برہوتی ہے کم جهان کا معامات اور بته نا مجات کا تعنق ہے بشش محور نمنث اور حید رآباد کے تعلقات کی اساس مساوات پرقائم ہے ۔ داخلی امورس میدرآبا وکی از دھیٹیت سلم ہے لیکن خارجی لقلقات اورد قاع خوحيد را بارى غفلت اور انگريزون كى رياكارى ا ورفرس كارانس کی وجہ ت انگرزوں کے قبضہ میں آگئے۔ اگست مام الماع کا مجبکر انگر نیوں نے ہندوستا ی مکرانی سے دستبرداری کرلی ' تاج برطانیه اور حیدر آباد کے تعلقات میں فرق ناآیا. بهان ک عملدرا مد کا تعلق ان تعلقات کی نوعیت برل ماتی ہے ، واخلی امورس بڑی مدیک برطان ی دا تحلت رزیدن کے زریعہ قائم تھی ۔ وزیر عظم کا تقرر بالطبہ السرائے ک نامزدگی کی بنا ربرعمل سیآتا تھا لیکن دی وزواد اور کلیدی عهدوں کے تقررات بھی رزیر کے ایما اور اشارہ کے بنیر نہیں ہوسکتے تھے۔ اس کے علاوہ کونسل (محلس وزراد) میں الگذاری کا سب سے اہم فلمدان انگرزوں کے اِتھ میں تھا معتمدی الگذاری صدرنظا

کو زالی اصلاع اورجند ایم طدمات بر یمی انگرز فائند تھے جدد آیا ویس رزید نست کی رئی نست کی رئید دو اینوں اور حکومت مندکے محکد سیاسیات کی کارستایوں کو کتاب کے آخریں ایک صغیرہ کے طور پر بیش کیا گیا ہے جس کامواو انہتائی راز کی مراسلت سے ماخوذہ ہے۔

سات اورافتیارات کو این نے کمپنی کے ورے مقبوضات اورافتیارات کو این تی تین سلب کرکے ہندوستان پر رہا وی شہنشا ہیت کا اعلان کیا اُسوقت ہنڈستا میں انگرزوں کی مدمقابل کوئی قوت باقی ندری تھی ، اب تک انحوں نے ہندوستان کی برمرافتدار قرال کوایک دوررے کے ملاف استمال کیا اور سے بعدد کیے ان سب کوئتم کرویا تھا۔ آفریس کے کاری جنگ آزادی میں اہل ہندگی ناکا می کے بعد مغلیم لطنت کے مرافی تھا۔ آفریس کے کوئی انگر زوں نے بہیشہ کے لئے گل کردیا ، اب جندوستان کے کوئی عوف کی حکم افی تھی جس کا سلسلہ ماہ اگست کی جندوستان کے کوئی جس کے ساتھ ہوگیا۔ انگر زوں کا چندوستان میں ویڑھ میں سید ہندوستان میں بطال وی صلطنت کا فاقد ہوگیا۔ انگر زوں کا چندوستان میں ویڑھ میں سالہ دور کو مست فردی چالیا دیوں کا ایک ایسا شرمنگ مرقع ہے جس کی شال تاریخ اہمی سیالہ دور کو مست فردی چالیا دیوں کا ایک ایسا شرمنگ مرقع ہے جس کی شال تاریخ اہمی



٣

## آصفيسالع

حضرت عفران کان او ای مرجوب علیخان کا دورگوسیای انتبار سے مسی المبیت کا حاص می نواب میرجوب علیخان کا دورگوسیای انتبار سے مسی المبیت کا حاص من نه تصالیکی والی ملک کی سیرخی بجودوسی اور پاک طیفی نے ملک فی شخالی المبیت کا حاص و کیا تک اور کان کی جوزی اجدار کے دور کومت کی ایسی نفذا بدا کردی تھی جوئے اجدار کے دور کومت کے اناز کے ساتھ ہی مفقود ہونے نگی تھی ۔

ایام خبزادگی بی سے آصف سابع قب زریس سند سے اور تخت نیٹینی نے سمنداز
پرایک اور تازیا نہ کا کا م کیا۔ حالات طک سے واقفیت ماصل کرنے کے بند با گا۔ مقصد
کے تحت سارے اصلاع ممالک محوصہ مرکا رمالی کا دورہ اختیار کیا گیا اور مرکی مذرانے "
دصول کرنے کی شنطم کوششش کی گئی جس عہدہ دار کی سعی دحبتجو سے زیادہ نذروصول محقق قرادیا تا تھا۔ مہدہ داروں نے با دشاہ کے ناہیت



رمایاکولان مروع کیاجس سے نظم ونسق میں ابتری پیدا ہوگئی ، اعلی اوراوسط فدمات پر راست فرمان کے وربعہ تقررات کے جانے لگے جس سے مررشتہ جات کے افسران بالاک افتیارات تقررعملاً سلب ہوکر رہ گئے۔ فتر مات کی نوعیت کے کھا ظ سے فرمان کی قیمت مقررتھی ،اس طریقیہ عمل سے فکسیس تقرراور ترقی کا کوئی معیار باقی ذرا اور عہدہ دارول میں صعلاحیت اور الجمیت ختم ہوکرر مگئی فرمان سے مقرر ہونے والے ہرعمدہ دار فی ورمب سفعت کو اپنا مقعد والین قرار دیاجس کی وج سے سارا ما تحت عمل اسی زاک میں رنگ گیا۔

آصف سابع مین عنفوان شباب می جبکه ان کی عمره اسال منی مریس رائے تخت امنی ہوے کتے۔ اس عرب زمان کے نشیب دفران کا انھیں کانی تجرب ہو چکا تھا۔ خود اپنی ویسدی کے ملاف سازشوں کونشوونما پاتا اہنوں نے دیجے تقا عادین لطنت مصاحبین در بار اور اهلی مهده دارول کے کردار واطوارے وہ بڑی صریک وافقت تھے ان کی تعلیم وترمیت پر مجی کافی قرحه صریف کی گئی تھی ، غرض عنان حکومت إ تمدیس آنے کے بعدا عیس کسی رمیرکی مزورت محسوس نہیں ہوئی سابقدوا ایت سے انخرات کرتے ہوئے مخت نشینی کے تین سال بعد سال الله تار وزارت علی کے عمدہ کو ختم کرکے آصف سابع نے اس مده کو بنشس نفیس فورسبنمال لیا اور بایخ سال یک یفدمت انجام دیتے رہے ۔ یہ ان كا برااستبدادى دور يخاا ورمطلق العنان حاكم كى سارى مصوصيات ان يى بدرجهُ الحم موجرد کقیں . فرمانروائے فک کی حیثت سے وہ ایک طرف اقد ارکا سرمیم تھے اور دومری طرف وزیر عظم کی حیثیت سے مکومت کی باک دور ان کے اہمیں تھی ار الا اوراس برنیم جڑھا۔ چنا بخد ان کی مکرانی کا یہ دور ابل ماک کے سے انہائی تلیخ رہا۔ مندارائىك يابدائ چندسال ميدرا باديرات مبرازما كذب يس كراست یں برطا وی مکومت کوجیدرا بار کے اندرونی معاطاست میں مدا خاست کرنی برط ی

اوراس كے منشاء كے مطابق حيدرآ إديس كونسل (مجلس وزراء) كا قيام عمل من آيا ور والشراك مندك انتخاب كى بنا يرسر على اما م كا صدارت عنلى يرتعررمنظوركيا كيا. مرعلی امام کو برطا نوی مبند کے نظم ونسق کا بڑا وسیع بخرب تھا۔ بہندوسان کے جو ٹی کے وکلادیس ان کاشمار کیا جاتا تھا اور وہ حکومت ہندیس وزیر قانون رہ چکے تھے۔ برطانی حکومت بران کابرا اٹرورسوخ تھا۔ امنوں نے حیدر آباد میں بڑی اچھی ابتداء مجی کی . انتظای خرابیر اور رشوت ستانی کاقلے تمع کرنے کی کوشیش کے ساتھ ساتھ الال اور برد باشت عبده وارول كران كى طازمتول سے سبكدوش كيا . عدليم كو عاط سے عنفدہ کرکے بورے معنیر مندیں ایک قابل تعلید شال قائم کردی ۔ اعلی تعلیم کے لئے متوسط خاندانوں کے برکون کو حکومت کے وظیفوں پر بوریداور أ محلتان روانکیا ۔ مسلما وس کے ستعتبل کو وخشندہ بنانے کے لیے انٹوں نے ان کی تناسب، بادی سافسافہ كرنے كے ليئے ايك نوا با دياتى اسكيم منظوركى جو الركامياب موجاتى توبڑے دور رس تا مج کی حاس رمتی اورسلمان ۱۵۱) فیصد کی اتلیت میں روکر اقتدار کی دنگ ند بارتے جو کا اس اسكم كا آغاز من باركم مويلا قل كي بادكارى سے جور با تصاح اپنى الكريز دشمنى كے لئے منہور تھے اس لئے رزید سنی نے نالغت تردع کی اور ادھ مندووں نے بھی ایٹے متقبل کے سے خطرہ محسوس کیا۔ نظام کو مرعلی امام تر بخات صاصل کرنے کا موقع مل میاجس کی وہ اک یں تھے. درباری سازشوں سے تنگ آگرا واخرسائٹ میں مرعلی مستعفی ہو کرھیدرآ باوسے ملے گئے . نظم ونسق میں پھرا بتری محیلے نگی اور دوتین سال کے عصدمیں عالات اتنے نا گفتہ بہ ہو گئے کرمرولیم بارٹن رزیر نت نے حیدرا بادے اندرونی معاطات میں السّرائے مندكو مدا فلت كرنے يرا ما ده كرايا۔ دمدرا لمما مي مال جيسا دقع ظمال كو والى كرساتها يك أنخريز عهده واركے تعويض كيا كيا بمعتدى مالكذارى، صدر نظامست كوتوالى اور بعض ١،٢٨ کلیدی عبدوں پر انگریز لائے گئے۔ وس حقیقات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان انگریمنے



عبدہ داروں کی آمد کے بعد نظم دنستی میں اسی اصلاح ہوئی جس کا حدراً با د نے کہی خواب بھی زدیکھا تھا۔ بد دیانت اور نا اہل عبدہ دارختم ہوگئے ۔ تقررات میں دربار کا از کم ہوگئا اور قابلت وصلاحیت ترقی کا معیار قرار ہائے ۔ نیکن اس کے با دجود اُن کارروا میوں میں جوی جو منظور کی حضروی ہوتی تعین نذر دنیاز کا سلسلہ آخرو قت کک قائم رہا۔

حیدرآباد کے ۱۸ مزار مربع میں کے رقبہ کے نجار تقریبا ایک تعشریعتی (۱۰۹ مربع میں مربع میں صرفی میں ماقاقہ تھاجس کو وائی ملک کی خاتی ملک تھور کیا جاتا تھا۔ اس کا آسی مانی کو دھائی کر وٹر سالا نہتی۔ اس کے محکہ جات مال ، عدالت ، پولس و فیرو علیٰدہ ستے۔ اس کا ایک علیٰدہ صدر المہام ہوتا تھا جو عرف وائی ملک کے سلسے ذمر وار تھا۔ بالمبرم علاقہ دیوائی علیٰدہ صدر المہام ہوتا تھا جو عرف وائی ملک کے سلسے ذمر وار تھا۔ بالمبرم علاقہ دیوائی کے وظیعتہ یا ب عہدہ واروں کو بہاں مامور کیا جاتا تھا ۔ میں ازکار رفتہ ترار پائے تھے لیکن صرفیٰ صیب ان کو اہل اور کار آمد تصور کیا جاتا تھا ۔ میں ازکار رفتہ ترار پائے تھے لیکن صرفیٰ صیب ان کو اہل اور کار آمد تصور کیا جاتا تھا ۔ مرفیٰ صیب کی علاقہ بھی اور عدالتی مرز شعبی اور عدالتی اور انتہا ہی مرز شعبہ جات کا معمار بہت بست تھا۔ ملازین کی نخواہی بہت کم تھیں اور وقت بہمی تعشیم بھی نہ ہوتی تھیں ۔ غوض جو نظاقہ والی ملک کے قبضہ اور ملکست میں تھا ور ملکست میں تھا ۔ وات کی بی موالت تھی .

دیوانی علاقہ وہ تفاجس کی آیدنی سے مکومت کی مشنری جنی تھی جمالک تحرومہ کے کل رقبہ کا یہ عصہ دو تلث مقا گریا ایک المنصر فیاص اور جاگیری علاقوں پرشمل تھا۔
حیدرآباد کی سادی ترقی دیوانی علاقہ کی آمدنی کی ۔ این منت ہے ۔ دی نقطہ نظرے حیدراباد
ایک افونہ کی ریاست تھی س کا نظم و سنی عدلیہ نگ م تعلیم کا معیار متصلا صوبجات سے
ایک افونہ کی ریاست تھی س کا نظم و سنی عدلیہ نگ م تعلیم کا معیار متصلا صوبجات سے
ایک افونہ کی دیاست تھی س کا نظم و سنی عدلیہ نگ م تعلیم کا معیار متصلا صوبجات سے
ایک افونہ کی دیاست تھی۔

اندرون مک رعایا اور مزارعین کی فلاح و بہبود کے لئے بڑے بڑے برام کمٹ تمیسر



تمریک سے نقص سے انکوں ایج ارامی سیراب برتی عتی ۔ فک کو سے کے لئے کے لئے کی کردڑ برشتل ایک فنڈ قائم تھا اور صنعتوں کی محکوست کی جانب سے مربر بہتی اور وصلہ افرائ کی جاتی تھی ۔ ننکر انجا غذا سمنٹ اور کو کھر میں حید رآبا و خود محتی تھا بکہ مندوستا کے اکر صوبجات کو یہ چیزیں برآ مدی جاتی غیس ۔ اسی طرح فک یں معاشی اور سماجی بہود کے ایم اور سماجی بہود کے بہت سے او ارب کے یہ خوض حید رآباد ماوی آسائشوں کے اعتبارے ایک ترتی یا فت مملکت بھی اور اس کی یہساری ترقی عہد عثما نی کی میدا وار تھیں ۔

حدراً اوكو بمينه سازشوں كے اكمارہ كے نام سے يا دكياجا اے جيفنت بعى يہ ے کر حس ماک می مختلف قریس ریم کار ہوں اور ہرا یک کا نقط انظر و و مرے سے مختلف مو و بان سازش کانشو و نمایانا بسیدار قیاس بھی نبیس ہوسکتا۔ در بار مجلس وزرار اور رزیدنسی یاس شدش کے نین زاویے تھے جس کو حیدرا باد کے نام سے بوسوم کیاجا تا ے۔ دربار بہیشہ اینے آپ کو سرحشیر اقتدار قراروے کرعنان مکومت این اقدین کھنا چاہتا تھا۔ مجلس وزراء اینے وجود کے لئے درباراور رزیرنسی دونوں کے رحم و کرم کی متاج تھی اوررز پرنسی چردروا زہ سے حیدرا باد کی ساست کو برطانوی اغراض کے " بع رکھے کی طون مال رہتی تھی وال تینوں کے تصادم کو روکنے کے لئے سازش ہی کے حرب سے کام میا جاسک تھا۔ دربار کے پیش نظر مک سے زیادہ کھی اور خا ارانی اقتدار کی بحالی کا سوال رہنا تھا۔ اس امرے انکارنیس کیا جاسک کوساری سازشوں کی استداء دربارے ہوتی تھی اوران کو ہما دینے کے این ایک سے بڑھکرایک مصاحبین دہاں موجود تھے. حیدرآ إ دیں در باری سیاست کے علاوہ عائدان س میں سلی گول میز کا نفزنس یک کوئی سیاسی بداری ہمیں تھی۔وفاق ہند کے تیام کے امکانات جب روشن مونے لگے اور كا وكريس في بهاى مرعبه رياستى معاطاسع بي مداخلت كى ياسى منطوركى و حدداً باديس ومدوارا نه حكومت كاعلى الاعلان مطالبهمون لكا مسلمان جب ابين حقوق كى طافت ك

مے مدار ہوئے وشاہی اقتدارے تحفظ کی دربارس سازشس شروع موکسی بہادر ارسنگ ایک جاگیرداراورتوسل شاہی ہونے کی وجہ ے بڑے شاہ پرست تھے لیکن ان کی شاہ پرست مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر مھی۔ اپنے ان خیالات کا بار ہا انھوں نے بلیث فام سے انہارکیا ۔ ان کے اس سیاسی کلم کو کہ تخت و تاج آصنی سلمانوں کے اقتدارسیاسی کا معلمر م اورسلمان اس اقتدار کے شرک وسم میں غلط ریک دے کر سادر مارجنگ یرانا الملک بنک کابهوده الزام راشاگیا جس می بیش میل علمائے دکن تھے اوراشارہ دربار کا تھا بہادیار کے قائدا نہ وو چ کر توریے سے لیے ابدالحس سیدعلی کودر بادیں اریاب کیا جانے رگااور ان كى اخباروں من تربين كى مبائے نتى . بىبادريار جنگ كى موت ميں بعي جو اچانك كت كااكك كش يسف ك بعد داتع موفى تتى معبض صلقون كى جانب سے ور باركو الم شكيا جاتا ہے لیکن طیقت مال کیا ہے کسی کو نہیں معلوم اور ندمعلوم کرنے کی کوشیش کی گئی۔ ابوالمس سيدعلى ف اتحاد المسلمين ك صدركي فيثيت سي اين علس عامركواعماد یں لئے بین مندو زعما سے مصالحت کرکے باب حکومت یں چندعوامی وزراء کو سائے جانے اور بعض مخصوص شاہی اصیارات بجٹ اوربیک افراجات وعلس مقدنہ کی منظوری كامحاج قراروين كے لي سبھوته كيا تو ماك بين ايك مربوبگ مح كئي جس بي مب سے زیادہ پش میں در بار اور بہاں کے مصاحب مجے بشابی اقتدار کی کشی کو عوا می طوف ان كاخطره لاق بركيا تقارا بو الحس سيدعلى كى صدارت كاتخة كدين كى سازش كى كئ -وتحاد السلين كى عامل كاركان كودد بارس باريا بى كى عرت مفخركيا جانے دكاندوں ديكما جائ وربار اورحكرمت حيدراباد فسازش كركابوالحسن سيدعلى كواتحادالسلين

کی صداری سے تکوایا تھا۔ ان نظام اپنی ریاست بی انگرزول کے اس دخل کوبید بنہیں کرتے تھے اور حکومتی عمد د پرانگریز عبدہ داران کی آنکھوں میں کھنگتے تھے کمکن اس میں جوجذبہ کار فرما تھا دہ قومی مفاد



کی بقاکی فاطر : تقابکد اپنی مطلی العنائی کی بحالی مقصود تھی میکن برطائی پرامونشی کی گرفت

مجیعہ اتنی مضبوط بھی کہ دہ مجیع کر نہیں یا تے بھے ۔ انگریزوں کے پاس حدر آباد کواس وقت

کس بڑی اہمیت حاصل رہی جب تک ان کے دل میں ہند وسٹان سے دامن عبنک کر

چلے جانے کا خیال بدا نہیں ہوا کمی جون ہی ہند وسٹان چوڑ نے کا اعفوں نے فیصلہ

کیا ۔ حیدرآباد 'اس کے سارے احسانا ہے 'اس کی دوستی اور وفاوا لانہ فاما سے کو

زاموش کردیا اس کے سارے احسانا ہے 'اس کی دوستی اور وفاوا لانہ فاما سے کو

خومت سے اینے معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے تھے ۔ اعفیں بند وستان کی نئی تو می

منارہ کش ہونے کے بعد مہندوستان کو برطانیہ کا معاشی اور اقتصادی حیثیت سے

دست گرکیا جائے ۔ این مفاد کی فاظ وہ نظام حیدرآباد اور کسی و الی ریاست

کے ساتھ مخصوص سلوک کرنے کے موقف میں نہیں تھے ۔

ہندوستان ہے اگرزوں کی مراجت کے بعد نفا م اس غلط نہی میں مبتابیکے

تھے کہ حیدرآباد کے دیرینہ وفاد اراز خدمات کا برط نوی حکومت خرور کا فاکر گی اور جا نوی

دولت عامہ میں حیدرآباد کو شرکت کا موقع دیاجائے گا جنائی تعقیم مبدی معینہ تاریخ

کے قبل اور اگست منا الحاج کو نظام نے الروم نٹ میٹن کے نام نمائندہ آجے کی جیٹیت

میں قانون حکومت مبند کی دفعہ کی تیدوین پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کھا کہ اگریزوں
نے حیدرآباد سے کئے ہوئے مراجے عہدن مدجات کو میکوفر حیدرآباد سے استمزاری
کئے بغیر منسون اور حیدرآباد کو برطانوی دولت عامر کے جزوبے نے کوم کردیا ۔ ایک سال
کے دفاوارانہ اشتراک کے بعد نظام کو لیقین تھا کہ انگریکسی ذکہی طرح دولت عامرین کھی آباد

کے لئا گنجائش کا ایس کے ۔ نیکن ذکورہ دفعت میں اسی کوئی صورت رکھی ہی نہیں گئی
میں اور ہندوستان اور پاکستان کی دونوں جدید ممکنوں میں سے سی ایک میں شرکیک

کی خاطر قانوں میں میم کی جائے۔ میکن فظام کا یہ خط حکومت برطانیہ کو ارسال کے۔ بہیں کیا اور فر ہاہ کی طویل مدت کے بعد جب اس کے جاب براھار کہا گیا قرمون بین نے وفری للی کی بنا پر خط کا کمی معلم کی حکومت کو روا نہ نہ ہوسکتے کا عذر کیا۔ انگریز وں کے پاس اس خط کا جواب ہی کہا تھا۔ مند وستان ہے واس جینکنے کے بعد انفیس میدر آباد ہے کیا ہی ہی ہی تھی ۔ انڈیا یونین سے گفت وشنبد کو طول وسینے کی ایک وجہ یہ بھی بھی کہ نظام آفرو قت کے انگریز وں کی طوطاح نئی کا سے اس خلط انہی میں مبتلا سے کے انگریز وں کی طوطاح نئی کا دھیں بہت بعد میں احساس ہوا۔

مروالٹر انکٹن ایک عرصہ سے نظام کے میروسوری تھے۔ انگلیان کے ایک کمہ بیرسٹر تھے، کرمت بطا ندروان کاکانی اڑ تھا اوروٹ بیٹن کے نیخفی دوست بھی تھے عید رآبا دکے وستری شائل اس کے کفوص حالات روایات اور تاج بطانیہ سے اس کے تعلقات کی توعیت سے بخوبی و اقعت تھے ،ان کی میٹیت ایک دکیل کی تھی اور ایٹ وکیلائد فرائفن سے عہدو برآ ہونے میں انھوں نے کوئی دقیقہ فردگذاخت مہیں کیا ۔ اپنے وکیلائد فرائفن سے عہدو برآ ہونے میں انھوں نے کوئی دقیقہ فردگذاخت مہیں کا حدد آباد کے سلل مونٹ میٹین کا بھی ایمنس اعتماد حاصل تھا۔ اپنے اثرورسوخ کر کام میں لاکر حدد آباد کے سلل سے اس مدیک سلیمان یا جاسکتا تھا انھوں نے بوری سی کی لیکن حیدرآباد کی عبس وزراواؤ کے اسمرونوی کی ناما قبت اندیش اور غیر فانچا دروش اور نظام کے تذخیب نے انڈیا وہی سے ایک باع دی سے دی ہونے دی

بہان کیا جا گہے کہ نظام قاسم رضوی اوران کی رضاکا رانہ جمیست سے مرحوب تھے۔ وو یر محرسس کرنے لگے تھے کہ بولس اور فوج ان کے ساتھ نہیں ہے اور سلمانوں کی مرضی

ا مروالر ماکش افکستان کے ایک لم بیرسر نفے اور برطانوی کورت میں ان کا کا نی از ورسوخ تھا یا شاہ ویڈور ڈوسٹتم کے مثیر قا ون بھی رہ بچے ہیں اور ان کے تخت سے وست کشی کے وقت جو دست بر داری امریش ہوا اور دس نے ساری ونیا میں شہرت حاصل کی اس کا مسودہ مروالٹر فاکنٹن نے کیا بتا ہفتے م مند کے بعد کے زادنوں یربطانیہ کی لیمر محودمت میں وزر بھی مقرر ہوئے نفے۔

کے ظلات وہ کو ئی جرائت مندانہ اقدام نہیں کرسکتے۔ یہ فدشات ایک مدتک اپنی جگہ صبح بھی تھے لیکن وائی طک کی حیثیت سے وہ ان سے بہت اسانی سے بہد برا ہوسکتے تھے۔ لیکن ایک طرف ان کا جذبہ آ زادی تھاجس کی فاطروہ اپنی مکومت کی ہرمن مانی سبح یزکو تبول کرتے رہے دو سری طرف تخت و تاج اور فافواده آصنی کی بقا اور اپنی بے درین شخصی دولت کی حفاظت کے تصور نے مرمرزا اہمیل کے قرمط سے انڈیا پوئین سے مصالحت کو نے کہ انفوں نے ناکام کوسٹسٹی کی۔

ا نڈیالین سے مفاہمت کا دروازہ بندمونے کے بعدحب حالات نے انہما کی سنگین مورت المتياركر لي وده إدكول مي - ابني مكومت كا آخر وقت تك ساقه دين كاحب كوئي فيد نیتجه برا مرنبیس موا ا در ا مکه و سر کے سامنے اندھرا ھیا گیا تو نظام نے مندوستانی ایجنت جزل کے یم منشی سے عبلی وزراوی تحلیل اورایک مدید دیملس مشاورة کی تشکیل کا تصفید کیا ا درموخوالذكرتے جون مصر على مسوده معابده كى منياد يرانٹريا يونين ا درحيدرا باوس سمحوة كرانے كا وعده كيا بسكن إنى سرے اوكيا موجكا تھا. اند يا وين نے حيدرآباد يرفيج شي سردى تى اور حيدرا بادے ايك مفتوح كك سے زيادہ دوكسى قسم كى رعايت كى قالى زىتى حنائذ کے یم منشی کی تحریر کردہ اُس تقریر کے با وج دج نظام نے ، ارستمرث الدا کو حدا با ریڈیو اشیش سے بہلی مرتبدنشر کی متی ا ورمجلس شاورة کے ارکان کے نام کا اعلان کیا تھا اس سمجوت کواس کی سیاری خشک ہونے کے قبل ہی انڈیا یونین نے طاق نسیاں کردیا۔ سے یم مغشی علالت کے عدر برحیدرآ با دسے جو فائب ہوئے تو پھر ا دھر کارخ ذکیا ۔حیدرآباد كا نظرونسى طرى كررز كے ميردكيا كيا اور بورے مك مي مارشل لاكانف د عمل مي آيا . نظام نے بجزاس مجود کے جوا مخوں نے کے ہم منٹی سے کیا تھا اورمفاہمت کی اُس غیر نیتجہ نیز کومشسٹ کے جو سرمرزا کے ذریعہ کی گئی تھی اپنی حکومت اور اسکی پالسیوں کے خلاف کوئی معانداند روش اختیار بہیں کی بلد آخروقت کے اپن حکومت کا ساتھ می وا۔



حیدرآباد پر فوجی حمله اورحیدرآباد کے مبتیار والنے کے بعد زظام کی حیثیت انڈیا اینین کے ہاتھ ساایک تیدی سے زیادہ دھتی ۔وہ طری گورز کے رہ اسامپ س تبدیل محسے تے حیدرآباد بر طری کورنر کی محومت قائم بنی اورنظام اس کے الد کار تھے ۔ فوجی محومت ك زمانس نظام مذاين أزادم من كم مالك تع اورد ان كاكون عمل خود ان كاعمل تقا. انٹریا یہن نے عدرا اور مقصد کرنے کے بعد اس کوجراً مندوستانی علاقہ میں شامل سرمیا ۱۰راینادستوریبال نافذکردیا. ریاستول کے انضام کی اسکیم کے تحت نظام کے ساتھ عام بندوستان رؤسا كى طرح سلوك كياكيا . ال ك خاندانى خطابات اوراع وازات كوباتى ر کھر ان کے اور ان کے فاندان کے لئے ایک وظیفہ مقرر کردیا گیا میکن زیجلس دستورساز قائم کی اور مد استصواب رائے کی ضرورت محسوس کی حالا کداد ارو افرام مخدو کے سامنے یہ سارے موامید کے مجے منے ۔ ابتدا ویس نظام کو راج بر مکود کی دیشت دی مئی متی سین صوبہ اندھراکے تیا م اورحیدر آبادی علاقوں کی تقسیم کے بعدان کی حیثت بھی ختم ہوگئی. اب این مکسی ان کی حیثیت ایک موز شهری سے زیادہ کچے نہیں ہے۔

### جم

## حيداً بإدكا اعلان آزادى

برامونشی یا نظری اقتدارا علی ہندوستانی ریاستوں سے کئے ہوئے معاہدات اور
ہتدنا مجات کے خلاف ان کی اندرہ نی آزادی کو سلب کرنے کا ایک حربہ تھا جوبرطالئی کھوت نے اپنے طور پر محرالیا تھا اور قافز نا اس کا کوئی جواز بنہیں تھا جود انگریز وں نے اس ک
کبھی تعربی یا تشریح بنہیں کی اور بہیت اس کوا یک تلواری طرح روسا کے مرول پر دیگا کہ می تعربی یا تشریح بنہیں کی اور بہیت اس کوا یک تلواری طرح روسا کے مرول پر دیگا کہ میدرا باد کے آفری رزیڈ نے اپنی کتاب میں جوتفتیم ہند کے بعد شائے ہوئی پر نوشی کی حسب ذیل تعربی نوبل تعربی کی ہے:۔

 التی جا نیوالی کوسی رفتہ رفتہ ریاستوں ہے اپنے جدید تسلقات کی بنا آبر کو دھ خوالی ہیں۔

العام ازی ایک مکس اور ووری مملکت کے درمیان اس کے عملی انجا رک طریقے مختلف معاشی معاشی یا جزائی حالات کی بنا در پر تشوع تھے دشال کے طرر پر مند رہے تھال مملکت کے ممالق و بھی سوک رواہنیں رکھا جا سم الم است کے معاش کے دواہنیں رکھا جا سم المل اپنے کا اصول ہمیشہ ایک ہی تھا کہ دو رسی حکومت کے معاطلت میں رطاف می کو مس اپنے عام اختیارات کی انجام دی کے خشن میں کے معاطلت میں رطاف می کوشن میں کہ ہے کم حافظت کو رجوب ہندہ ستان اور پاکستان کی جدید ملکتیں وجو دیں کہ ہے کم حافظت کو رحیث ہندہ ہوگئی اور پادی افغال میں ان دو فر مملکتوں سے ریاستوں کے مقبل میں اور خوار موسی کے موافقت کی مورش کے کہ کہ کہ مورش ہوگئی کیونکوئی کھونکوئی ملکتوں سے ریاستوں کے مقبلات کی مورش کے کہ کہ کہ مورش ہوگئی کیونکوئی کھونکوئی کھونکوئی کھونکوئی کھونکوئی کے خوار موست اورا قدار بوط نوی کی از مرفو مورت و رہیاستی تھیں اور اس کے آئن وا جبات کی کمیل کے موقت میں ہیں ہوئی کے مورش کی کھون کے موسی کھون کے موسی کھون کے کہ مورش کی کہ سرنہیں قرار دی جا سکتی تھیں اور اس کے آئن وا جبات کی کمیل کے موقت یہ بہ کہ مورش کھیں جبر طافی میکومت اب کے انجام دیتی رہی ہے تھوں موقت یہ بہا کہ مورش دیتی رہی ہے تھوں موقت یہ بہا کہ مورش کی کھون کے تعلی کے مورش کے کھون کے تعلی کے مورش کی کہ مورش کھیں جبر طافی میکومت اب کے انجام دیتی رہی ہے تعلی

کا مؤرستان کی جدیے حکومت ہرمعا طریس رطافی حکومت کی جانشین ہوگی اور ریاستو ہدد وستان کی جدیے حکومت کی جانشین ہوگی اور ریاستو کے اندرونی معا طاح میں رامونشی کے وہی افتیارات حاصل ہوں کے جرطانوی حکومت کو حاصل تھے۔ چنا بیخون کا ایک ایک ان خیالات کا اظہار کیا تھا جس کا مرسی پی را ما سوای ایر ویوان ٹرا و نکور نے یہ جاب دیا تھا کہ بہت می اس کی مرسی بی را ما سوای ایر ویوان ٹرا و نکور نے یہ جاب دیا تھا کہ بہت می اس خود میں اور یہ کو اگر انگریز ہندوستان سے دستبردار ہوجائیں تو خود میں را دیستی اس حدیثیت برعود کر آئیں گی جو برطانوی حکومت سے معاہدا سے مندوستان ریاستیں اس حدیثیت برعود کر آئیں گی جو برطانوی حکومت سے معاہدا سے



کے آبک مضمون میں ویا گیا تھا جس ابواب گا ندھی جی کے افبار" ہر یجن "میں پیا سے الموالی تو ایک مضمون میں ویا گیا تھا جس کا اب اباب بیا نعا کہ برطا نوی حکومت نے ریاستوں سے جو معا ہات کئے سے ان کی اساس سیا واست کی بنیا دیرقائم نہیں ہے جن میں تاج برطا نیہ کی جانب سے کی طرفہ طرر پر تغیینے یا ان میں تبدیلی نہی جاسکتی ہو، علاوہ ان یں یامر بھی قابل وکر ہے کہ ان معا ہدات کی ابتدائی ٹرائط کے تطع نظر گذشتہ نفسف صدی کے مملد را آمد نے متام ریاستوں کو خواہ چوٹی ہوں یا بڑی تاج کے تعلق سے محکوما فواشتر اک کے درجہ میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کی تامید میں لارڈر ٹیر گا کے اس فط کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اور جس میں مرقوم تھا :۔

" کوئی وائی ریاست برشش گورنمنٹ کے ساتے مساویا خطریت برگفت وشنید
کرنے کا دعریٰ کرنے میں جی بجاب بہیں ہوسکن، تاج کی برتری عرف معام استاور
ہتہ نا مدهات ہی پرمبنی نہیں ہے بکدان سے بے نیاز ہو کہ بھی قائم ہے "۔
افہار ہر بجن کے اس معنوں میں شرکیٹی کی دورٹ کے اس جزو کا حوالہ بھی دیا گیا تھا جس
میں دیاستوں کی خودمختا وا خرجیث کو اس طرح بیان کیا گیا تھا :۔

" یہ امر تاریخی حقائق کے مغائر ہے کہ برطانوی اقتدار سے تعلق بدیا کرتے وقست مندوستان ریاست کو مجمی بین الاقوای مندوستان ریاست کو مجمی بین الاقوای حیثیت ماصل بنیں بختی . تقریباً ساری ریاستیں سفیہ شہنت میں مرشرا قت دار یاستیں سفیہ شہنت میں بات کا میں اللہ یا ان کی باجگذارا ور محکوم تقین جن سے جند کو باتی رکھا گیا اور بعض کو انگریزوں نے قائم کیا ی

معنون کے آخریں کا بھرس کے ورائم کا ان الفاظ میں اظہار کیا گیا ۔
" موجودہ جہوری دورمیں ریاستوں کے اس ادعا پھل کرنے کی کوئی گغالث نہیں ہے ۔ تا ریخ کے ڈیڑہ سوسال کے دھارے کی جوسیاسی ترقیوں کا مصروف



عبد ہے اس طرح نقش برآب نہیں کیا جاسکا اور ناعملاً یمکن ہے موجودہ وور میں کسی ریاست کی ہوری آبادی ان کی مرض کے بغیر گرو یا رہن کے طور پر ستمال نہیں کی ماسکتی "

بہرکیت یکوئی ڈھٹی بھی بات نہ تھی کا کا بکریس مبطانی اقدار کے فائد کے بعد
اپنے آپ کو برطانوی اقدارا علی کا نہ صرف جانشین بلکہ پیرا مؤشسی کے استمال کا بھی
اپنے آپ کو اتنا ہی ستی سمجھی تھی جتنا کہ برطانوی حکومت کو اپنے دورِ حکرانی یں استحاق کا بیا پیرامزشسی کی نوعیت خاہ مجھ ہولیکن تاج برطانیہ اور ہندو متانی ریاستوں کے تعلق کی اساس وہ جمد نامرجات اور منا پوات ہیں جودونوں کے ماین طے بائے تھے اور دونوں کی اساس وہ جمد نامرجات اور منا پوات ہیں جودونوں کے ماین طے بائے تھے اور دونوں بران کی با ہندی اور احترام لازم تھا۔ یکتنی ترمناک بات ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں بران کی با ہندی اور احترام لازم تھا۔ یکتنی ترمناک بات ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں کا انگریزوں نے نیصلہ کیا تو راستوں سے کئے ہوئے سارے معام است کو ان سے استمزاج کے بینے سیار خوریہ انٹریزوں نے طاق نسیاں کرکے ہندوستان کی جدید محکومت سے معاملہ بینر سیطرفہ طور پر انٹریزوں نے طاق نسیاں کرکے ہندوستان کی جدید محکومت سے معاملہ کرلیا بربرامزششی کے انعقام کا برائے نام اعلان توکیا گیا دیکن عملاً ریاستوں کو ہندوستان کی جدید وصدتان کی جدید وکومت سے معاملہ کی وجدید وصدتان کی وجدید وصدتان کی وجدید وصدتان کی وجدید وکومت سے معاملہ کی وجدید وصدتان کی وجدید و کرم پر چھچوڑویا ۔

برطانوی کا بیندسن نے ۱۱ رسی سنگ کو رؤمنا و مبند کو اطلاع دی کرجب برطانوی محتوی مندوسنان کانسلط جبورے کی تربیرا مؤشی جواس کوریا سنوں برماصل ہے وہ مسس کی ماسنیں حکومت یا حکومتوں کومت کی تربیرا مؤشی جان کی بلکہ حتم ہوجا ہے گی اور ریامیس ہی مالت برعود کرآئیں گی جرمعا ہات کے تبل ہفیس جاصل بھی .

کاینی مشن کے اس وعدہ کو برطانوی حکومت نے قانون آزادی ہندی دفعہ میں و کا بینی مشن کے اس وعدہ کو برطانوی حکومت نے قانون آزادی ہندی دفعہ میں اعلان کیا :۔

کیاجس کے افرات بریم ارجولائی سیسے کو برطانوی وزیر عظم نے پارلیمینٹ میں اعلان کیا :۔

Status of Indian Princes.



الم اور ریاستون کے بابی حقوق واجبات جوان سے پیدا ہوئے ہیں وہ تیم بوجائی گے۔

تاج اور ریاستوں کے بابی حقوق واجبات جوان سے پیدا ہوئے ہیں وہ تیم بوجائی گے۔

تاج اور ریاستوں کے بابی حقوق واجبات جوان سے پیدا ہوئے ہیں وہ تیم بوجائی گے۔....

علم نارجات اور موا ہوات کے اختیام پر یاستیں بینی آزادی حاصل کوئیں گی۔....

علم معظم کی حکومت یہ قبق رکھتی ہے کہ تمام ریاستیں بتدریج برطا فری دونت حادیک خت ایک یا دوسری مسکست میں اپناجائز مقام صصل کوئیں گی۔لین جدید مسکستوں

کے دسایتر کی تدوین کک جن میں ریاستوں کے لئے ترکاو رضاحند کی میڈیت سے شہولیت کی گنجائٹ ریکھی جائے گی طازی طور برآ بسرے نقلقات اپنے بیوست نہم ہوئے تک ایک عرصہ لگ جائے گا ؟

نہم سکیں گے اور تفقیلی طریقہ دھیل مرتب ہوئے تک ایک عرصہ لگ جائے گا ؟

ا ای ان جزل نے بھی پارلیمنٹ کے میاحث میں حقتہ لیستے ہوئے ہا رجو لائی سک تا کہ کوئیاں کی جائے گا ۔۔۔

" کاب نظم کی مکومت کو نفیتین ہے کہ ریاستوں کا مستقبل ناگز پرطور پر برطا فری منہ سے اختراک پر بہنی ہے جس کے علاقوں سے خود ان کے علاقے ستعمل دہوی ست ہیں لیکن اس خصوص ہیں ریاستیں جو فیصلہ کر میں گی وہ ان کا ایٹا فیعملہ ہوگا اور ہم ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالٹا نہیں چاہتے .... ہمیں امید ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ریاستیں جدید ملکق میں سے کہا ہے کہ ریاستیں جدید ملکق میں سے کہی ایک سے اختراک وفاقی یا معاہداتی بنیاد پر مناب شرائط کے ساتھ با ہمی گفت وشیند سے ملے کریں گی ؟

لارڈ سٹو ول سکویٹری آف اسینٹ بائے ہندنے ، ارجولائی کومسودہ قانون زادی ہند کی دو سری خواندگی کے وقت دارا لامراء س بیان کیا :۔

وا موز ارکان کو یا د ہوگا کہ کا بینی مشن نے اپنی یا دواشت مورد ارمئی المهام است مورد ارمئی المهام است مورد ارمئی است الله می میں ریاستوں کو مطلع کیا تھا کہ مک معظم کی حکومت کسی صورت میں کسی ہندوستانی مکومت کو پیرا مونشی منتقل نہیں کرے گی ۔ اس وحدہ پر ہم سختی سے قائم ہیں ۔ حبس



آیخ ہے نئی ملکتیں قائم ہول گی دو سارے جدنامہ جات اور مواہدات جن کی و سے ریاستوں پر ہمیں حاکمیت حاصل ہوئی تھی کا لعدم ہوجائیں گے۔ اس وقت سے مائندہ آج اور اس کے قبدہ واروں کے تقرمات اور ان کا کام خر ہوجا کے گا۔ اور ریاستیں اپنی قسمت کی مالک بی جائیں گی۔ اعتیں اس وقت بالکلید اس امر کی آنادی ہوگی کہ جدیز ملکتوں میں ہے کسی ایک ہے اشتراک کریں یا ان سے علیٰ و رہیں اور مل صحفم کی حکومت ولیسی ریاستوں کے اس اہم ترین اور مضاویاً فیصلہ کو مناثر کرنے کے لئے ذرا بھی دہاؤ منہیں ڈالے گی .... جدید ملکتوں اور ریاستوں کے آئدہ مقالت کی ٹوعیت خواہ کچھ بھی ہولیکی قطبی فیصلہ کے لئے طریل باحث اور سورج بچارکی خودت ہوگی ہو

جس طرح محورت برطانی نے دیاستوں ہے استمزاج کے بیران بربرانوشی سلط

کردی تھی اسی طرح ان سے کئے ہوئے سارے معاہدات کوجن کے مسلمی اعرادا ہے باین کیا

جا تا تھا کہ وہ نا قابل خلاف ورزی ( الحکمی کی محصلہ ) اورنا قبل نے علاقے کا محصلہ ہیں ان کو کی طرفہ ریاستوں کی ایما کے بعیر وفق نے قانون آزادی ہند کے فردیو خم کردیا گیا۔

عید آبادے کئے ہوئے معاہدات کی فرعیت دوری ریاستوں سے مقابل میں مختلف کھی کیکن فرعیت دوری ریاستوں سے مقابل میں مختلف کھی کھیکن فرعیت دوری ریاستوں سے مقابل میں مختلف کھی کھیکن فرعیت دوری کو الطلاع بنیں دی گئی۔ جنا بخر ہولاگ فلام وکن یاان کے نمایشدوں کو متبل از قبل اس تغییج کی اطلاع بنیں دی گئی۔ جنا بخر ہولاگ فرا بادیا تی درجہ علی کرنے کے مطالبہ کا اعادہ کیا گیا ۔ بجز خط کی وصولی کے اس کا کوئی جاب بنیں دیا گیا اورسلسل یاد دیا نیوں برآ نے اہ اورکیا گیا ۔ بجز خط کی وصولی کے اس کا کوئی جاب بنیں دیا گیا اورسلسل یاد دیا نیوں برآ نے اور عاملاء کتنا بحرانہ جواب ہے جوایک ایے بریے بری خط کلی جانب سے جوایک ایے ہوئی میں میا منہ ہوا ہے جوایک ایے بری خط کی جانب سے جوایک ایے جس کا ضمیر مردہ اور جو مثرافت اورا نسانیت کے جہر بری خط کی رہ و نظام کا خط ورج ذیل کیا جا آ ہے : ۔



ال مسوده قانون مندى دفعه ٤ كاعلم فيصح ابنى حيد وفول تبل اخبارات كه درايم ہوا . جھے افسوس سے کہ ( مبیا گوشتہ چندماہ میں ایسا بارم ہواہے) اس دفد ربرطانہ مند کے بیڈروں سے کا فی طویل مباحث کے گئے لیکن مجدیر اس کا نہ افہار کیا گیا نہ مجہ سے یا میرے کسی نمائندہ سے اس خصوص میں بحث کی گئی۔ بھے یہ د مکی کرنج ہو الب كاس دفدين دورف بطالنى حكومت كى جانب سے أن معابرات كى جورموں میری ریاست ا درخانوا و م کربطان ی حکومت سے دالسند رکھا تھا کیطرف تنبخ عمل یں آئی ہے بلکہ اس میں اس امر کا بھی افہار کیا گیا ہے کہ تا وقعتیکہ میں دو نوب مدر ملکتو یں سے کسی ایک یں ٹرکی نہیں ہوتا اس دقت کے مری ریاست بطائری دولت عامد کا جود دہنیں ہے۔ وہ معاہزات جن کے بوجب ایک عرصہ قبل برطافی مرمت نے میری ریاست اور میرے خانوادہ کی بردنی حلوں اوراندرو خلفشار سے معوظ رکھنے کی فردواری تبول کی تھی ان کا اس زمانہ س خصوصاً اسلااً یں سراسٹرا فرد میلیں کی جانب سے مسلسل اور اقرارصا لی عوررا عادہ کیا جاتا را - مجمع يعين دلا ياكم عناكرس بطالى آلحدا وربطانوى قول يركا الله اعتماد كرسكا عوں اور نیمیر مجھ حال حال کے اپنی فرج کی تعدادیں، ضافہ کرنے اوراسلحہ سازی مے کارفاؤں کے قیام ہے بازی کا گیا تھا۔ سکین اس کے باوجود دفست میں معاہدات ک خینے دھ ب میری رہنا مندی کے بغر ہوئی ہے ملک مجدے یامیری مکومت ہے اسس خصوص مِن گفتگو بک مذکی کئی .

ا میں اور اکسینی کو معلوم ہے کہ آپ کی اٹھنٹان کوروائی کے قبل اورو ہا کے دوران قیام سی میں نے یہ دویا فت کیا تھا کہ ہندوستان سے برطان کے جلے جانے برمیری ریاست کو فو آ یا دیا تی درج عطام و ناچاہئے۔ یں نے اب کے بہیٹ یہی محسوس کیا کہ ایک صدی سے نیادہ کے وفا دارانہ اشتراک عمل کے بعد مبرکم میں نے المحریزوں



برال اعتماد کیا تھا بھے یعنیناً برطانوی دولت ما مدس شرک رہے کا موقع دیا جائیگا
دف کہ قر بھے اس حق سے مورم کرتی ہے۔ بھے اب بھی امیدہ کے کلک معظم کی حکومت
سے راست تعلقات قائم کرنے ہیں کوئی شکل حاکل نے ہوگی ۔ بھے حال ہی ہیں بیشلایا
گیا کہ ور اکسلنسی نے ابیے تعلقات کے تیام کے متعلق پارلیمنٹ سے اعلان کرانے کا
ویدہ کیا ہے۔ میری توقع یہ ہے کہ ان تعلقات کے قیام کے بعدیری ریاست اور
اے برطانیہ کے درمیان قری اعجاد و بھائے تھے میں ٹرقی ہوگی کیونکہ برموں سے ہیں
وفا وارا نے طوریرتاج سے وابستہ ہوں،

مداس ان اوسی می جدید مسکت سے عملی طور پر گفت وشنید جا ری رکھنے کا ویدہ کرتا ہوں تاکہ عبوری دور میں کوئی سناسب اور قابل عمل انتظام ہوجائے ج مکن طور پر ایک منظم طریقیہ ہے دسپی ریاستوں اور ہند وستان کے مستقبل کی طابیت کا ضامن ہوسکے .

م بیں وراکسلنے ہے یا احتجاج کرنے یں حق بجانب ہوں کس طبع میری
ریاست کو اس کا قدیم حلیف نظر انداز کرر باہے اور ان بدھوں کو تورا جا ہا ہے
جفوں نے جیے مک منظم سے وابت رکھا تھا۔ جھے اسد ہے کہ لوراکسلنسی میرے
اس خط کو ملک معظم کی حکومت کی خدمت میں دوانہ فرما ئیں گے ۔ مردست یں اس خط کو ملک معظم کی حکومت کی خدمت میں دوانہ فرما ئیں گے ۔ مردست میں اس خط کو مثنا کے نہیں کررہ ہوں مبادا میرے قدیم احباب اورسائتی و نیا کے ساسنے
دسواموں لیکن بعدمیں اپنی ریاست کے مفادیں اس کی اشاعت کے حق کو میں
معفوظ مکھتا ہوں ہی

دندے میں قانون آزادی مہنداور اس کی متذکرہ کا انتجبیر وتشتر مجات کی روشنی میں رؤساؤ ہند کو دونوں جدید ملکتوں میں سے کسی ایک میں شامل ہونے یا بصورتِ نما نی آزاد رہے کا پورا اختیارہا صل تھا ، جہاں بک حیدرآباد کا تعلق ہے معاہدات کی تنبیخ اور پیرامونشی کے



رخواست ہونے کے بعد جہد آصف جاہ اول کی حالت عود کر آتی ہے جبکہ معلیہ لطنت کے جو اللہ کی حالت عود کر آتی ہے جبکہ معلیہ لطنت کے جد جو کو اتار کر دکن کی آزادی کو منتحکم کیا گیا تھا۔ زصرف یہ بلکہ علاقہ جا سکی والیسی کے بعد فراب بہاوریار جنگ کے خواب کی تعبیر بھی بوری ہوجاتی حبس کا نقشہ انھوں نے ان الفاظ میں کھینچا تھا ا۔

" ملکت آصفیہ اسلامی کے مقبوطنات کی و امبی کے بعد ہما رے مدود استہم کے ہوں گے کہ ہم مشرق میں فیلیج بنگا ل مروضو کریں گے ، جوب میں سلطان شہید کی مزار پر فاتحہ پڑھیں گے اورشمال میں ور دھاکی مرصدوں برکھ ہے ہو کر گا ندھی جی کو اسسکار کریں گے "

برطانوی حکومت کے فلوس یا رئیمانی مباحث اورسب سے زیادہ قانوں آزادی ہند کودلیل راہ قراردے کر نظام دکن نے اارجون سے شکو حیدراً بادی ادادی ک قرا ن صادر کیاجس میں مظاہر کیا گیا کہ پاکستان میں شرکت مندورنایا کے لئے اور مند وستان میں تركت سلم معایا كے لئے باعث ول آزارى ب اس ائے حيدراً باد آزاد روكردونوں مملكتوں سے دوستا زنتیق سے قائم رکھے گا ور ہندوستان سے بوج مہائیگی ہرمعالیس تعاون محی پانسی برعمل برا ہوگا۔ چنا سخے ہندومستان سے گفت وشنید کے لئے اور جولائی سے ہے كوايك وفد جولواب صاحب جهنتاري ، على يا ورجبتك ، سروالر ما يحن مرشتل عقا د مي روانه كياكيا - بعدس ووعوامي وزرا رعبدالرحم اورنكل ومنكث راماريري كابحي اسس اضافه كياتيا - اس وفدنے تين منائل پر سج ف ولمتحبيس كى - ١١) استرداوبرار ٢١) حيدرآباد كو تلمروی حیثیت عطا کرنے کا مطالبہ (۳) حیدرآبا د کی مندوستان میں شرکت . پہلے سئلہ کے متعلق مونث بین نے بیال کیا کہ قانون ارادی مندمیں برار پرحیدرا بادی عامیت كوتسليم كيا كياب، ورج كالمشتا الماع من حكومت مندف دعايا ك براركي مرضى كم بغير برار كے ستعبل كا تصغيب نہ كرنے كا اعلان كيا تھا اوراكر و يال كى رما ياكى مرض معلوم كى جائے تو



اس كاتصنيد بقيينا حيدرا باد ك ضلات موكا اس الن موجوده أشطام كوعلى حالم مجال ركمنا می مناسب ہے۔ وور سے مسلد سے متعلق مونٹ بمیٹن نے بتلایا کہ دونوں جدید ملکوں س سے کسی ایک میں شرکت کے بغیر حیدرا باد برطانوی دولت عامر میں مشرکے نہیں ہوسکتا تيسرے مشاد سے تعلق سے مونٹ بیٹن نے جب امورفارجہ دفاع اورمواصلات برجیداً با کو مندوستان میں شرکت کی دعوست وی تو وفد نے اعترامن کیا کہ اس سے حیدرآباد کا اقتدار مناز بونا ہے اور اگر اس مشاری اصرار کما گیا قرصدر آیا و پاکستان میں شرکت بوغور کرے گا۔ مونث بین نے دیدرآباد کے اس من کوتسلیم کرتے جدئے جزانی حالات کا سوال اعلایا اور م بان کیا کراگراس آخری موقع سے فائدہ نہیں اٹھا یا گیا توحید او کا قابی تا فی نقصا بنع مائے گا ، یکفت وشنیدنیتجہ فیز منہیں رہی معدرآباد ف معاہرہ جاری کی خواہش کی جس کومبندوستان کی مانب سے الے کی کوشش کی گئی ۔ لیکن مونٹ بینن نے (جوہ ارا کے بعد اپنی "ناج کے غائندہ چینیت کوختم کر کے ہندوت ن کے کو مرز جزل کا عبدہ متبول كرنے والے تھے) مندوستان كى كا بينے كنت وشنيد كے لئے مزيدو وا وكى ملت طلب كى عومنظوركى كرى .

مراگست سئے می کونظام وکن نے مونٹ میں کو ان کے نائندہ تاج کی جبشیت
میں ایک خط کھی جس میں مندوستان سے صلحنام کی چنگٹ کی گئے جس کی رو سے
مواصلاتی انتظام کو کُل ہند بنیا دیرلانے ، وفاع کی حدیک فرجی امداد دینے اورخارجی
پالسی ہندوستان کے ہم آ ہنگ رکھنے کے اقرار کے ساتھ یہ شرط بیش کی گئی کہ اگر مندوستا
اور پاکستان میں جنگ چروائے قرحید رآ با دغیر جا نبدا ررہے گا اور اگر ہندوستان برطاند
وولت عامدے کسی وقت علی دہ ہوجائے قرحید رآ با دکو ازمر نو حالات پرفو رکرنے کا اختیار
ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حید رآ باد کو بیرونی ممالک میں ایجنٹ جنرل مقرر کرنے کا اختیار
ہوگا۔ اس مراسلہ میں برا رکے مشلوکا بھی تذکو کیا گیا اور نمائندہ تاج سے اس امر کی شکایت

اس خوکاجواب مونٹ بیٹن نے تمامندہ آج کی جیشت ہے 1 اراست علام کے اور دیا کہ جبدرآباد کے مضوص مالات کا انفیں احباس ہے چکومت ہندا ہنے مدود کے اندرمینی بھی ریاستیں واتع ہیں ان ہیں م بوط اتحاد (مصمل من معدری ) بداکر نے کی خوابال ہے اور اس طرح فرکت فریقین کے ایمی مفاد کے لئے ضروری ہے گوہ اراکست کے خوابال ہے اور اس طرح فرکت فریقین کے ایمی مفاد کے لئے ضروری ہے گوہ اراکست کے بعدان کی آج برطا نیہ کے نامندہ کی حیشیت تم ہم جا ہے گی میکن انفوں نے حب درآباد کے مسلد میں گفت ویشند کے لئے مزید دورا و کی مہلت عاصل کرنی ہے اور اس مدت میں انفیس مجھوتہ کی تو تے ہے ، برار کا انقلام علی حالم برقرار رہے گا اور دیگر مسائل میں گفت فرشند میں جاری رہے گا ور دیگر مسائل میں گفت فرشند میں مونٹ بیٹن نے ضوصیت سے اس شبہ کا ازا لد کیا کہ مدم شرکت کی اور خور کی ناکہ بندی کی جائے کی اور خور کی ناکہ بندی کی جائے گی اور انجیس اطین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس میں اور انجیس اطین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس میں اور انجیس اطین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس میں اور انجیس اطین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس میں المین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس میں المین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس میں المین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما والیسا کوئی د باؤ ڈالے کی تائید میں نبیس کی دورا

علاوہ ازیں صوبُ متوسط و برار کے جدیدگر رہ کے تقرر کے وقت میدرآ باد سے مشورہ کیا گیاجی سے طاہر ہوتا ہے کہ حکومت ہندوستوری حیثیت کا کمتنا احترام کرتی ہے۔

اس خطیں ج نمائندہ تاج کی میٹیت سے مونٹ بیٹن کا آخری خط ہے کا گریسی دْمِنْيت كى بورى آئيد دارى موتى ب، مدم مركت كورشمنى كى نظرت زوكينا اورناكه بد ذكرن كا وعده كرنا - كين بانك خيالات كا اظهار كما كميا بيك يروعد مرمت دنیا کو فریب میں مبتل کرنے کے لئے کئے گئے تھے اور ممل اس کے بائل بھس تھا کہ زکم مونث میں کو جو برطا اوری قوم اور تاج کے نمائندے کے اس فریب کا فرق نہیں بنت یمائے تھا۔ اس خطیں مدو و کے اندرواقع ریاستوں کا جوجلہ ہندوستان کے مرابط اتنا د کے سے استمال کیا گیاہے وہ مجی گراہ کن ہے ۔ حید را با د حزا فی صیفیت سے جارول طرت سے مندوستان سے گھرا ہوا ہے اسکن ٹرا وٰکور انکومین اکا تھیا واڈکی ریامینی اور كشمير بھى مندوستان كى مرحدوں كے اندرواقع بنيس بس كي مندوستان كى عوع الامنى نے جا زاورنا جائز ہرط لفتہ سے ال ریاستوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اگر حب درا با کو وہ سارے علاقے جو انگریزوں نے اپنے اقتدار کے زمانہ میں ماصل کر لئے تھے والی الماتے اور پیرا مؤنشی کے اختتام کے بعد انھیں مل جانا چاہیئے تھا تو حیدرآ باد کریمی اپنا مھیلی پٹم کا بندرگاه بل جانا اور اس بر مندوستان کی مرمدوں کے اندرواقے ہونے کی تقربین عمادی نہ آتی ۔ فراکندہ تاج کا توب وض تعاکر بطاؤی مواعید کی یاسداری کرنے ہو سے قانون زادی ہند کے مضرات کی مفعلاً ومعناً ووتعمیل کراتے یا اپی ضرمت سے سبکدوش موکر سندوستا كوميدرآباد كے معنم كرنے كے ليئ آزاد جيور وياماتا - مونث بين نے مندوستان كى جي الاسى کے منصوبوں کا اپنے آپ کو فرق بناکر رطانوی ناموس کو ونیا میں ہمینہ کے لئے مرتگوں کردیا۔ مرآرتغر لوئتیا ن نے ریاستوں کے انفعام سے سٹلری تبص کرنے ہوئے تکھاہے کہ انعمام اگردھایکی بیبود کی پیش رفت میں ہے قریر ایک بہت می خش آمندعل ہے کیون کو ہندوستا



روساک فیصلوں کو تعلیم کرنے آمادہ نہیں ہے تا وہ تیکہ یہ منصبے آبادی کی اکر میت کے فیالآ کے ہم آ ہنگ نہ ہوں جیسا کہ جوناگذہ میں کیا گیا لیکن کشیر میں ہندوستان کا عمل بالکل اس کے متفاد ہے۔ یہاں والی طک کے فیصلہ کو بنیاد شرکعہ تراردیا گیا ہے اور حیدرآ بادے سما لم س والی طک کو نظاندا نے کہ آبادی کی اکثریت سے رجع کیا جادہ ہے۔ ہندوستاں کی بالسی میں کیسا نیت عمل کا نقدان ہے اور صرف جلب سنفست کا جذب کا رفرہ ہے۔ حیدرآ باد پر رائے ذنی کرتے ہوئے سرآ رفتر نے بتلا یا کہ حیدرآ باد کی الیس ساوے دل لی اس کی تاثیدیں ہیں لیکن مرد جنگ ، سماشی ناکہ بندی کے ذریعہ حیدرآ باد کو شرکت پر مجبور کیا جارہ ہے۔

حدرآبا دکو قاروی حیثیت دلانے کی آخری کوشش نظام دکن نے این دا اُکست مسك والى تغريب ك جويدر آباد كه آخرى برطانوى رزيدنث مرار تعرف كالودا ضیانت میں انفوں نے کی تنی اورجس میں برطانوی حکومت سے حیدراً باد کے دوسوسالہ اتحاد اوریگا نگت کی ج یخ کو دُھراتے ہوئے بطانوی دونت مامدی فرکے رہے ک خامبش کااعادہ کیا گیا تھا۔حدرآباد کے ساتے جوسلوک انگریزوں نے آخری مرتبہ کیا ہے اس بر تبصرہ کرتے ہوئے سرار عرف ای کتاب میں اس خیال کا انھار کیا ا۔ " بطاؤی قم کاکوئی شخص حبس کو داختات کا طرب انظام دکن کے اس ومنز اور وفاكيشا نهان كو نفرم اور نداست كے جذب سے مغلوب موئ جنرنبس إروسك ككس طرح بم في حيد رآبادكوبند وسستان كريم وكرم برهيور ويا حيا كور ركت كے اے مندوت كى جانب سے حيدرآباديد مرتسم كا دباؤ دالا جاربا ہے دائالك جزل اوروزير مندك بيانات جن مي طكم عظم كى محومت فرياسة ب وتركت يرمجور نه ك جاني كا وعده كميا عمّا احيدراً باد ك ملا ف مندوستان كم معاشي اكدند کی روشنی میں عجیب وغریب نظراتے ہیں ... کاش میں ان الزامات سے



انگریزه ۱ راست علائد کرمندوستان سے دامن جھٹک کر چلے گئے اور ہندوستان میں ریاستوں کی فریاد سنے اور قافونِ آزاوی ہندگی دفعات کی خلاف ورزی پراحجاج کرنے اور ریاستوں کواس قافون کے بخت اپنے حقق تسلیم کرا نے کے لیے ایکو کی نمائندہ تاج تھا اور در برطا فوی قوت متی جوان کی دستگری کرتی جھچ ٹی ریاستوں کو تو چوڑ ہئے بڑی بڑی ریاستوں کو تو چوڑ ہئے بڑی بڑی ریاستوں کو تو چوڑ ہئے بڑی بڑی ریاستوں کے انتقام میں ایک محوصت ہندگی ریاستوں کے انتقام میں ایکی مصل کرنے کے جننے بھی نظام دون نے بیطاف ی دولت عامد میں شرکے رہ دوکرآ زادی عاصل کرنے کے جننے بھی میشن کے تھے جس کا قافی آ انتھیں جی بھی حاصل تھا وہ سارے نقشِ برآب اب ہوئی۔

علی یا ورجنگ نے اپنی کتاب میں اس ناکا می کا ایک بلنغ جملیں سخوزیہ کیا ہے ہوئی۔

دو حیدرآ باد نے کا بینی سٹس کی برا ہوئشی والی یا دد اشت پر ٹرانکی کیا

اوراس امرکوبا کس فرائوسٹ کردیا کہ آزادی یا قریدان جنگ سے ماصل کی جاتا ہے اور اس امرکوبا کس فرائوسٹ کردیا کہ آزادی یا قریدان جنگ سے ماصل کی جاتی ہے یا اس کو تسلیم کرایا جاتا ہے بعلی نامہ یا قو فرکر خبز سے کھا یا جاتا ہے یا گفت فر شنید کے ذریعہ ملے ہوتا ہے لیکن مو خرالذر مورت میں فریق تانی کو بجی اپنی مرض سے دستونا کی بڑی ہے۔ جہال کے رائبہ اور مبلی کا من جیسال کے رائبہ اور مبلی کا من جیسے المجوع تعلی ہے حیدرآبادی حیدرآبادی حیدرآبادی حیدرآبادی حیدرآبادی حیدرآبادی میں برحال ایک بدنے سے زیادہ کی سب سے بڑی ریاست تھی ہندوستان کے مقابلی برحال ایک بدنے سے زیادہ دستا کی سب سے بڑی ریاست تھی ہندوستان کے مقابلی برحال ایک بدنے سے زیادہ دستا کی سب سے بڑی ریاست تھی ہندوستان کے مقابلی برحال ایک بدنے سے زیادہ دستا کی سب سے بڑی ریاست تھی ہندوستان کے مقابلی برحال ایک بدنے سے زیادہ دستا کی سب سے بڑی ریاست تھی ہندوستان کے مقابلی برحال ایک بدنے سے ذیادہ دستا کو سند کردہا ہوتھ ہیں۔

عیفت یہ ہے کہ طاقت وقوت اور وسائل کے اعتبار سے ہندوستان اور حیدرا بادکامقابم نہیں کیا جاسکتا ۔ حیدرآباد قععباً اس موقعت میں نہیں تھا کہ اپنی شرائط منواسکتا یا ان پر نہیں کیا جاسکتا ۔ حیدرآباد قععباً اس موقعت میں نہیں تھا کہ اپنی شرائط منواسکتا یا ان پر اس Bangdoms of yesterdong.

Hyderabad in Retrospect. 2

ا مرار کا الیکن اس کے باوجود تعتبیم ہند کے ہنگا مد فیرز وا تعات کے جو کھٹے میں ہندو سات کے نزدیک جیدرآباد کوبڑی اجمیت عاصل تھی ۔ مہندوستان کوسب سے بڑا اندیشہ یہ تھا اور کو کہیں حیدرآباد پاکستان میں شرکت دکر لے کیونکہ قاف نا اس کو یہ حق عاصل تھا اور گفت و شدید کے ابتدائی دور میں حیدرآباد کے وفد نے اس تا ٹرکو پسیدا کرسے گفت و شدید کے ابتدائی دور میں حیدرآباد کے وفد نے اس تا ٹرکو پسیدا کرسے کی کوسٹسٹ بھی کی متی لیکن حیدرآباد کی بسیاط سیاست پرجن جُرول کا تسلط کی کوسٹسٹ بھی کی متی لیکن حیدرآباد کی بسیاط سیاست پرجن جُرول کا تسلط کا تعین نہیں کرسکتے تھے بستقل معاہدہ کا زرین موقح قووہ تھاجب ہندوستان محسب میں گھراجو ا بھا اور حیدرآباد کی ٹوشنودی کو بڑی سی بڑی تیست پر خرید نے آبادہ تھا میں اس موقع کو گوکو کرمعا ہدہ انتظام جاریہ پراصرار کیا گیا ادر اس کی کیل بھی ایسے بھونڈے کو فیقی کے اس کا قتل نامہ ثابت ہوا۔





# مندوول كى ريشهدوانيال

حیدرآ بادیس آصف جاہی فاندان دوسوسال سے حکران تھا اور فرما نروائے
کک کوسارے اقتدار کا مرحشیہ قرار دیا جاتا تھا۔ سن 19 یع میں جدیداصلاحات کے روہمل
ہنے بک کونسل کی حومت قائم تھی۔ وزراد کا تقرر باوشاہ کا اختیاری تھا۔ ملک یس
ایک مجلس وضع قرانین مجی کتی جو زیادہ تر نام دارکا ن میشمل تھی اورجس کوقا نوائسازی
کے سواکوئی اورا ختیارات حاصل نہ تھے۔

وکن میں سما نوں کے چرسوسالدا قدار کے زمانہ میں ہندوؤں اور سلاؤں کے تعلقات آپس میں مخلصان اور براوراندرہ ہیں ۔ قطب شاہی دور میں تو نستگی سرکاری زبان بھتی اور سلطان قلی قطب شاہ ملکی میں شوکہتا تھا۔ اس زبان کے شغرااوراد برب کی دربار میں سریستی کی جاتی تھی۔ نصوت یہ بلکہ اکتا کا وقا وزراء عظام کے در ہے کو بہنچ ہیں۔ قطب شاہیوں کے بعدجب آصغیا ہیوں کا اقتدار وکن پرقائم جواتو ہندوسلم تعلقات کی جونیو بڑگئی تھی وہ آخروقت کے قائم رہی۔ جبد سکندرجا واور اور الدولہ میں چندولعل میشیکار اوروزیر عظم وربارے رکن رکس اور دیا ست کے بیدوسیا ہے اللہ والم میں چندولعل میشیکار اوروزیر عظم وربارے رکن رکس اور دیا ست کے بیدوسیا و کے اللہ میں جندولعل میشیکار اوروزیر عظم وربارے رکن رکس اور دیا ست کے بیدوسیا و کے اللہ میں جندولعل میشیکار اوروزیر عظم وربارے رکن رکس اور دیا ست کے بیدوسیا و کے اس کے واسے جما واجر کرکش پرشاد نے رسوں صدارت عظمٰی پرفائزرہ کرحیدرآباد کے ہندوسلم اتحاد کو دنیا کے سانے بیش کیا۔

میرآبا دمی مندوا ورسلان با دشاه کی دوآ تھیں اور دونوں کو بادشاہ کے نزویک



مادی دیثیت ماصل متی بر و طازمت مرکاری کے جس میں سلان کا تناسب اچا فاصا تعا مک کی ساری مییشت دراعت استجادت وحرفت بندو و س کے ہاتھیں تی بندوا ورسلم میل طاب سے حیدر آباد کی تہذیب و معاشرت کو ہندوستان کے دو سرب صوبوں کے مقابل جیسے ہندو ہیت ماصل تھی ۔ مرمرزا اسمیل جیسے ہندو ہیت مدر افعا کے لئے یہ چنز ہاعث استجاب تی چنا پخہ اپنی خود نوشت میں تحریر کہتے ہیں بد مدر افعا کے لئے یہ چنز ہاعث استجاب تی چنا پخہ اپنی خود نوشت میں تحریر کہتے ہیں بد وسلم استحاد کے خوش آسندہ منط بر دیکھے ۔ یہاں کی معاشر تی اور مرکاری زندگی ہندوسلم اتحاد کے خوش آسندہ منط بر میں سی معاشر تی اور مرکاری زندگی ہندوسلم تہذیب کا آیرزش منط ہندی سی میں میں میں میں میں میں ہی تھا کہ دہ سلمان کہنا میرے سے کے میں طاقاتی سے یہ نہیں بہ چھتا تھا کہ دہ سلمان ہے یا ہندو بگرنام دریا

حیدراً بادس فرما نروائے مک اور حکومت دونوں نے ابتداسے مندوؤ ں
اور سلما فرن میں کمجی کوئی استیاز نہیں ہوتا۔ برطلاف اس کے مندور یاستوں جیے
کشمیر 'جے پور' جود جبور وحیزو می سلمانوں کے سابقہ ناروا مظالم کئے جاتے ہے ہے ،
اکھیں سبجدوں میں اذان تک وینے کی اجز زت زخمی' ان کی مذہبی آزادی سلب
کرلی گئی بھی اور سعاشی اورا قیق دی حیثیت سے وہ انہتائی سبت افرادہ تھے ۔
لکین حیدراً بادیں ان کے ساتھ فیا ضا نہ سلوک کیا باتا تھا۔ مندوعبادت گا ہوں
اورا داروں کی مالی الداد حکومت کے خزا نہ سے کی جاتی تھی ۔ چنا بخر یا بنے ہزار سلم
اورا داروں کے مقابل میں (۵۵ میں اور) ہندواداروں کو نقد معاش مقرر تھی ۔
مندروں کے انتظام کے لئے مباگری عطاکی گئی تھیں جن کی آمدنی بلیخ لاکھ دیے
مندروں کے انتظام کے لئے مباگری عطاکی گئی تھیں جن کی آمدنی بلیخ لاکھ دیے

ئه

My Public Lige.

ریاست حیدرآباد کے سارے ذرائع معیشت پر ہندو قابض تھے ذرامت مسندت و حرفت اجتیارت اور سارے بیٹے ہندوؤں کے لاقق میں تھے۔ ذیل کے اعداد و شمارے جو ساتا 191ء کی رویات مردم شماری سے ماخذ ہیں اس کا اندازہ

کیام سکتا ہے ورديم ويشت متدادجيل افراد زراعت 3, x 1, 6 7 A 4,01,41 7,9 6/2/9 18 مندت ومرفت 1,04 1,799 1, KII, ATL ذرائح نعل وحمل 18 49 FG119 10 17109 1917 -AF lar,a4A -نجارت ۵ م سرم ا 1,71 1,797 04,000 نوج ويولس דאזנד דו rry, rrr



| ۳۲ | 40  | 1-0,9 49 | P14,749   | 20,009    | مرکاری فازمت                        | 4           |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| ۳۳ | 41  | 47,009   | 1 447, 44 | االهموانه | مني اورحرفتي                        | 4           |
| to | 7,4 | 14,401   | rmgonn    | ٣٢٢,٥.٣   | خا كى الأرست                        | <b>&gt;</b> |
| 1. | ٧٨  | 91, 1.0  | 490,1.1   | 987, 144  | ا ہے ہٹے جن کی<br>تفصیلات ناکانی ہم | 9           |

ندکورہ اعداد وشارے یا امرمترشع ہوتا ہے کہ مسل نوں کے مقابلہ یں ہندوزندگی کے ہر شجے پر بھیائے ہوئے بقے حتیٰ یا کر کاری ملازمت میں بھی ان کا تناسب ( ۱۹۰ ) فیصد بھا بھا برسلان کے ہوئے ہوئے بھے حتیٰ یا کر کرکاری ملازمت میں بھی ان کا تناسب ( ۱۹۰ ) فیصد کھا بھا برسلان کے ہوئی جمبئی تعبداد (۹۹ ما ۱۹۹ ) تھی جس کے نجیل (۱۰۰ ر ۴۹ ) ہندواور (۱۹ اور) مسل ان نے اسی طرح (۱۰۱) لاکے ہندو پندواروں کے مقابلہ میں مسلم بٹید داروں کی تعداد (۹۰) ہزار مندو انداروں کے مقابلہ میں (۱۰) ہزار سمان نے اسی طرح داروں کے مقابلہ میں (۱۰) ہزار سمان نے اسی مراد ہندو روم داروں کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان نے اسی مراد ہندو روم داروں کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان نے اسی مراد ہندو روم داروں کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان نے اس کو اسلان نے اسلامی کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان نے کے اسلامی کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان نے کے اسلامی کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان نے کے اسلامی کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان کے مقابلہ میں درادوں کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان کے مقابلہ میں درادوں کے مقابلہ میں (۱۰) میزار سمان کے مقابلہ میں درادوں کے درادوں

حقیقت یہ ہے کہ حیدرا بادیس زراعت ، تجارت ، ٹھیکہ داریاں اساہوکارہ ،
مستان وسیکھی ، دیسیا نڈیاگری، دیہی عہدہ داریاں سب ہی ہندونوں کے قبضد س
تھیں بنیجت واضعات کی بہترین ارا منیات سے دہی ستین ہوتے تھے ، علادہ ازین یہی
طازمیش موروثی تھیں جا یک ہی خاندان میں نسل بعد نسیل چاری رہتی تھیں ۔ ہندوؤں کے
ساتھ مرکاری رواداری کایا عالم تھا کہ ہدوسوا شار لاولد فوت ہونے پر اس کے متبنی پر
معاش بحال کردی جاتی تھی اوراس طرح ہندوئوں کی معتیں حکومت اصفید کے دوسوسالہ
دوریں علی حالہ قائم و برقرار رہی جس کے باعث ہندووں کا تحول کمی ذوال بذرینہیں
ہوا اس کے برخلاف معاش شرکی فیلصہ



ابتداء عدرا بادی مبنی مادی تر تیاں ہوئیں اُن سے زیادہ ترہدوہی بہرا مند ہوئے کے ۔ اس کے مزارعین الم وقت الاجرسب ہی خوشیال تھے مسلمان طازمتوں میں ہونے کی وجہ سے اقتدارا ہے افت میں مزور رکھتے تھے لیکن ان کی ۱۹۰۱) فیصد تعداد تعاش اور ہندوسا ہو کا روں ہی کی مقروض تھی۔ بڑے بڑے امراء اور جاگیروار کے سام کاروں کی دستبرد سے با ہرنہیں تھے۔

حدداً بادی ایک دوسری قابی ذکرخیی بیبان کا اندرونی امن وا مان تعاشید است میرا بادی کی میدراً بادی کمی مندوسلم سوال پرفزقد وارا نفسا داست بر پابنهین بوک داس قسم کے مذبات جہاں بھی ظاہر ہو ہے کے حوصت سے زیادہ خود رعایا نے انھیں اُبھرنے سے روکا اس میں اور مہا سبھا کی شار گیز اور سے بعض اضلاع اور تعلقات کی فعن کی مکدر کرنا نثر و ع کیا تھا لیکن شہروں اور قصبات میں دونوں فرق سِدا ندمی نے داور ہما آئی وا ورائی فرق سِدا ندمی نے دیا۔

ہند وستان میں وفاتی مکرمت کے قیام کے لئے شا وال کے بعد لندن میں جو کول میر کا فذنس منعقد کی گئی اس وقت کک کا بحرس ریاستوں میں عدم معافلت کی پاسی بھی لیا لیا متی ، علا وہ ازیں پیرامونشی کے ڈرسے ہندوستا نی ریاستیں سیاسی کو بھات کو اُبھرنے کا موقع بھی بنیں وہتی بھتیں ۔ ایسے زہا ڈیس طک کی مب سے مقبول عام بخر کے لئی توکی متی جس نے نواب علی فواذ جنگ ، نواہ بنا فعامت جنگ نواب بہادریار جنگ اور مولوی ابوالحسن سیدعلی کے کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس تخریک کتلق سے میدرآبادی سمالوں کو آج بھی بعض علقوں میں مورد الزام قرار دیا جا آ ہے جو حقائی سے اعلی کا نیجہ ہے ، وکن میں سم افتدار کے عووج وزوال کے ہرز مانہ میں شمالی ہند کے با کمال مسلانوں کے سے حیدرآباد کی آغوش مہیشہ کھلی رہی سے شائی ہند کے با کمال مسلانوں کے سے وگئی ہو چکا تھا لیکن ان مسلمانوں کے لئے جو انگریز کی محکومیت کو برداشت بنیں کرسکتے سے حیدرآباد سب سے بڑی بنا وگا ہ متی ، ہزارہ ن مسلمانوں نے دہا ہے وکن ، بوت کی اور بہیں کی خاک کے بوند ہوگئے ۔

سالار دبنگ اول کے زمانہ میں جدید حیدرآ باو کا جواحیا جوا اور حکومت کی مشنری كوزمان كى صروريات كے مطابق كرنے كے العجمد آفرى تبديليا بعل س آئي توشمالى مند کے علیاء اور فصلاً ہی کی طرف سالا رجنگ کی نظری النمیں ۔ سرسید کی انقلاب انگیز تحریب کے جتنے بھی سائتی تنے انفیں ایک ایک کرکے حیدراً باد کمینچاگیا اور پیملسلہ حیدراً باد کے ستومل کا من دیر ہا۔ اس کا ناخوشگوارسپلودہ تھا کہرمالم کے سات جودیدرآباد کسی چے عده برطلب كيا جاس عنا متوسلين اورنا ابل طالباب كرم كالك تشكر مونا عناجود يكر ذيلي عدوں اور طازمتوں میں جذب ہو کرمقای آبا وی کے لئے روز گارکے دروا زے بند کردیتا تعلید چیز ہندوؤں اورسلانوں بالحضوص اول الذکرکے لئے بڑی سو ہان موح بن حمی متی جس نے بالآ عز ملی تخریک کی صورت افستار کی حیدرآباد میں ایک زمانه و و بھی تھا کہ باہرے آنے والوں نے اپن دیڑھ اینٹ کی سجد الگ بنائی متی اور مقای آبادی کے ساتھ تسخ اور استبزا كاسلوك روا ركماجا تا تقاء اعلى خدمتين شمالي مند كيمسلما ذل كا اجاره بن كئ تميس اورحيدرآبادكا قابل سے قابل فرد بريشان اور برصال بيم انظرا ما عمار اس كاروعل بونا مردری تھا ،حیدرا با دیس تعلیم کی وسعت اورجامع عثمانید کے تیام نے اس روعل کوافر بھی تیز کرویا تھا۔ لیکن قابیت اور ملاحیت والوں کے لئے حدراً بادکے دروا زے ا خروقت کے ملے رہے ۔ یہ کہنا حید را با دیوں پرایک ملم ہے کہ ملکی تحریب نے شمالی مند كے سل اول كى امدكوروك ديا تفاجس كى وجد سے سلم اقتدار باقى ندره سكا - اول تو ما زمتوں کی تعداد ہی کمتی ہوتی ہے اور بیرنین فراق اس کے حقدار عیدرآباد کے مسلمان ، مندو اورشمالی مند کے سلمان . افسوس تو اس کا ہے کہ شمالی مند کے مسلمانوں نے اس زرین موقع کو کھودیا جبکہ زراعت سے لیکر بچارت ، وفن ، وکانت طبابت اور



ہر نوع کے میٹوں کے وروانے ان کے لئے کھلے ہوئے تھے جس سے اعوٰں نے کوئی اور ما زموں کے میدان س ملی مسل نوں کے حقوق عضب کرنے پر مصرب آخرنان س برار اورمو برموسط كےسات لاكمسلان ما جرين كو حيدرآبادكى زندگی کے ہرشبہ میں مذب کر دیاگیا تھا وہ حید آبا دکی فراخدلی کی چکی سی شال ہے . معاع کے قانون و د مختاری مندکی منظوری کے بعد جب مندوستان میں فاق ك تيام ك اسكانات روش بوف لك اودرياستول كي ممائندگي كومور بنان كے لئے كانگرس نے ریاستوں میں اپنی عدم مرافلت كى يالسى كونيرا، دكمه كروبال كے عوام كو بیدار کرکے ذمروارا نہ محومت کے فیام کی پانسی کوافنیار کیا تو میدرآبا دیے مندووں س مجى اقتدار كے صول كاشوق بيدا موا "معيسعدعا يا مي نظام" في حسل كاركان ك اكثريت منده و كريشتل على زيرائي عاطعنت " نظام دكن " ذمه وارائه محرمت كواپنا نصب العين قرارديا اورج تكمسلم اركان كمنوره كي بنير يقدم الخايكيا تعا اس من مسلم اسكان حبيب سے علی و محتے ۔

ہندوستان کی کھکٹ آزادی میں کا گرس نے بہیشہ غیر مذہبیت کاروپ فیا کیالیکن اس کے افکار و اعمال سے بہیشہ اس کی گذیب ہوتی رہی کا گرس کی بالسیول کو ہندو اساس میردو بھل لانے میں مندوسہ ما اور آریسماج کا بڑا ہاتھ رہا۔ یہ دونوں اشد تسم کے فرقہ وارا نہ ادار سے ہیں اور کو فرالڈ کر تو ایک ندہبی بخریب بجی ہے جو ذات با کے بندھوں کو قرد کر ہندوستان کے ہر بسنے والے کو ہندودھرم میں شامل کرنا پامی کے بندھوں کو قرد کر ہندوستان کے ہر بسنے والے کو ہندودھرم میں شامل کرنا پامی اور عوام الناس کو اقتدار کا مرحنیمہ قرار و یا جانے دیا تو ہندووں کو اپنی ایک بڑاد اور عوام الناس کو اقتدار کا مرحنیمہ قرار و یا جانے دیا تو ہندووں کو اپنی ایک بڑاد مالہ غلامی سے نجات ماصل کرے اذمر نو ملک میں مہندوراج تا کم کرنے کا قوی المکان نظرانے لگا ہو بیک گوس نے دنیا کو بتلانے کے لئے خرمذہ بیت کا ڈھونگ مجایا

ا ور مہندم اسما آریسماج ، راشٹریسیوک سنگ ا وراس تھم کے دیگرادادوں نے ہندوستان کی غیر ہندوا قلیتوں کونسیت ونا بعد کرنے کو اینا معصدا ولین قراردیا نتیجہ یہ ہوا کہ ماک کے طول وعض میں مند ومسلم فسادات کی و با محوث بڑی ۔ یہ چیز خورانگرزوں کی تا کیدیں تھی کیونکہ ملک کے دوبڑے فرقوں کو متصادم کرے المفول نے مہیشہ اپنا اقتدا ربر قرار رکھا تھا۔ قانون فود مختاری ہندسے 1919 كے توت مندوستان كے سات صوبجات يس كا بكريسى حكوست قائم بوئ حسنے مسلم دشمنی کواپنا شعار بنایا اورسلما نوں پردل کھول کرمظالم کئے مسلمان اور ہندوایک دو سرے سے علیادہ ہو یکے تھے۔ قائد عظم نے سلم لیگ میں نی روح معنى اور پاكستان كے قيام كے كئے زمين سمواركرنى منروع كردى -برطا نوی مندکے ال زہر ملے اٹرات سے جیدراً با دیسے مفوظ روسکا تھا ؟ ریاست کے اندر اسٹیٹ کا گوئس صرور قائم جو گئی تھی لیکن نہ اس میں قیادت تنی اورندمقای بندوو ک کوخانواده آصنی سے مرگشته اورروایتی مندوسلم اتحاد سے منوت کرنے کے کوئی جائز اسباب موجود تھے۔ ذمہ دارا ذھ کومست کا مطالہ مندو عوام كى سمجه سے بالا تر عقا يما بكر مس كے نيسًا وس الدينمالي مند كے مندوليدرول نے مقای ہندوؤں کے نازک موقف کر محوس کرکے حیدرآباد کے ملاف فردماذ تیا رکیا حس میں سب سے میٹی میٹی آریسماج اور مندد مہا سبھا تھے۔ یوں تو آریسماج کی تحریک حیدرآبادیں ایک عصرے ماری تھی اور دورے فرقوں کی طرح یہ لوگ بھی ریاست کی مذہبی روا داری اورعبا دت اور تعلینے مذہب كى كيساں آزادى كى پانسى سے استفادہ كررہے تھے ليكن صفح الم كے بداريهماجى انتهائی مشدد آمیزسایی اورفرقه وارا ندمنافرت مداکرے ماک کے اسوالان سیں رفتے بیدا کرم تھے۔ اسلام کے خلاف ان کے دکیا ملے عکومت حید آباد

پران کے بے بنیا داعتراصات اور خانواو اصفی سے علامنیہ وشمنی ان کے بروسکینڈے سے منیار تھے را ن کے مقربین اورسلفین نے حیدرآ باد کے ایک ایک گاؤں کا دورہ کرکے دورف فرقہ دارانہ مذبات کو ابھارا بلک مندو وں کے دلوں میں یہ بات شمانے کی کوشسش کی کہ الک ہندوؤں کسے در کرمسل اول کا : حکومت حیدر آباد ایک فاموش تما شائی کی حیثیت سے ان جزوں كو ديكھتى رہى الآخروب إنى سرے اونچا ہوكيا تو ارسماج تحرك يراك مكركا ممت بي شائع كردياكيا ليكن على طور يراس كوروك كى كوشش بنيس كي كن . يرك بي انتسائى معلم مات آفریہ محب کے یا سے نمون مندو زمینت ان کے برویگنڈے کے طریغوں ، ہندومسحافت کی غلط برانی اوراقدام کے اویصے حربوں بی کا علم ہوتا ہے بلکہ مرحز بمی طاہر ہوتی ہے کہ آج بھی مندوؤں نے مسلما فول کے خلاف اینے "طربید جنگ اکرنہیں برلا . مندوستان کے کسی شہرے فرقد وارانہ فسا دکا تجزید کیے قراس سے مہی اروود آب کے سامنے شایاں ہوں سے ۔ ابتدا کسی ہند وعورت کی عصمت ریزی یاکسی منددیاعباد سکاہ کی بے وستی سے ہوگی ا خبار اور مقرب انتہائی رنگ آمیزی سے کام لیں سے کہ وگل میں استعال کی کیفیت بدا ہوجائے گی مکومت واقع کی تحقیقات کے بعدجب اس کے بے بنیاد ہونے کا اعلان کرے می تراس و تھت کے اخبارات کے سامے کوئی دوراشاخشا اوگا درسیلی خبر کی زدید سے در کا کوئی دلیسی یا تی ہیں رہے گی یا میر اویل کاسلسائروع ہوگا اور ترد مرکو مشتبہ کرمے مکدیا جائے گا۔ چنائج حیدر آباو کے ضلات بھائی رما نندیم یں آ ك ايك بيان نے جننے ولىسب ج لے بدے ہيں وہ سدو ذہنيت كى غما زى سے زيادہ تغني طبع کی چیزے۔ اونا میڈ ریس مورخہ ۲۶ مارچ سائٹ کے نام بھائی پر اندے ایک بیان جاری کیا کر یا ست میں ہندوؤں کو گھوڑے کی سواری کی اجازت نہیں ہے جومرون سلانوں كوماصل مے مينروول كوآ زا دى كے سات عبادت كرنے كاحق بنيس اور ندائيسكسى قم کاسفید باس پہنے کی اجازے ہے . نیزید کہ انفیس جزیہ اواکرنا پڑتاہے جکومت حیداتوا

حیدراً باد آریسماج کے صدر سٹروِنائک راؤنے جوسقوط حیدرا باد کے بعد اس کے وزیرخزانہ بھی رہ چے ہیں صدرالمہام پالس مٹرکرافش کے نام مرا راپرلی سسٹ کو یہ تخریر کیا : -

" سرکاری کیو بجے بھائی پر اندکے ایک ساسر فلط ترجے پرسی ہے۔ یں آپ کے
اطینان کے لئے اخبار ندکور کا تراشہ ارسال خدست کرد یا ہوں داس یں وہ اس امر
ہے بہت کردہے ہیں کہ حیدر آباد میں ہندووں کے مطالبات ان کے ابتدائی حقق
ہے بہت کردہے ہیں صفون محول میں اعفوں نے اور جگ زیب کے مبدکی ایک تاریخی
مثال بیش کی ہے ۔۔۔۔ الفبا فلیں خواہ کیسا ہی ہیر پھیر کیا جائے اس فقو کا یہ
مطالب ہنیں ہوسکنا کہ گھوڑے کی سواری وفیوے حید آباد میں ہندووں کوسے کیا گیا ہے۔
اس فعا کا جواب مرشرکرافش صدرا لمہا م کو توالی نے ، ہے اپریل مشاسہ کویوں وہا :۔۔



مرا رهالی کے بیان کا مرامر غلط ترجہ یہ بہت ہوتا بجائی پر اند کے اس بیان کے اس بیان کا است ہوتا ہے جو فود انھوں نے ہندوستان ٹائر رورف ارا پہلی شک یہ میں شائع کا ایت ہوتا ہے جو فود انھوں نے ہندو سنان ٹائم رورف ارا اپری شک یہ بی کرر جایا ہے۔ اس بیان میں بھائی پر ما ند کہتے ہیں کہ جائے ہے یہ اس بیان میں بھائی پر ما ند کہتے ہیں کہ جائے ہے گائی وجسے وہ فقرہ نظرانداز ہوگیا جس کا یہ مطلب تھا کہ شکایات زیر بحث ٹی ہندشاہ اورنگ زیرب کے زمانت بائی جائی تھیں اس سے اتفاق کری تے کہ بیان فکورجس طرح کہ وہ ابتداؤ شائح ہوا تھا اورجس میں وہ فقرہ نظرانداز ہوگیا تھا۔ بیان فکورجس طرح کہ وہ ابتداؤ شائح ہوا تھا اورجس میں وہ فقرہ نظرانداز ہوگیا تھا۔ اس سے ظاہریں بہی فیتجہ افذکی جاسکت تھا کہ شکایات بحلہ میاست کے ہندووُں کو بیودہ زمانی کا بیان مرامر فلوا ترجی برمینی تھا بھائی پر ماند کی ماجد ترد یک بڑھ کریں صرور ہوا ہے۔ برس بم ہیں سبودہ بیان کے ستان مواسطے واس طرح و یا گیا تھا بھائی پر ماند کی ماجد ترد یک بڑھ کریں صرور ہوا ہے۔

اس بیان کاسب سے دلی ہے ہوتو وہ ہے کہ خود ہونا کیٹڈ ریس نے دس کے مشاخہ بر رکھکر مندوق چلائی گئی اپنی اور اگست سنسٹ کہ نیم سرکاری موسور معتد امور دستوری میں کر ہرکر تئے : " میں اس بیان سے اس کے سوا اور کوئی مرد کا رنہیں کہ ایک ڈاک خانہ کی طبح ہم نے اس کوتقتیم کرایا ، بلا شک و مشہد ہم نے جر بیان گشت کرایا ہے وہ باکل وہی تقا جو ہمیں بیجائی یہ ما ندکی طرف سے وصول ہوا تقاء ہاری طرف سے اس میں کوئی 1

#### مخرنیت بنیں کی گئی ہے

عائی پرمائند کے بیان اور اس کی تروید کی دلچیپ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ بتلا ا تھا کہ ہندو زعل اور ہندو صحافت کی کنیک ہی یہ ہے کہ ایک جوٹی ہے بنیا دخیر کو مہالنہ آ میز اہمیت وے کراس کے اشمات سے پورا فائدہ ماصل کر بیا جا تاہے ۔ بعد میں اس کی تروید کی ضرورت ورجیش ہویانہ ہولیکن اصل خبر کی اشاعت سے ذہنوں پر جو انزات مرتب ہو کے بیں وہ قرائل نہیں ہویا تے حید را با دیر فرج کشی کے قبل بھی ہندوستانی حکومت اور کا گریسی نعاد لے بھی حمید افعنیار کے تھے کہ ہندوعوام کے آتشِ انتقام نے حید را باد کی تہذیب و شقافت ہی کو جلاکر فاکستر کردیا۔

حیدرآباد کی فضا کو فرقہ واریت سے سہوم کرنے کے بعد آریہ سماج ، جاسبا اور الله کا بروگرام بنایا اور بندوستان کے بخالف اصفاع اور بندوستان کے بخالف اصفاع اور شہروں سے تقریباً آئے ہزار رضا کا روں نے حیدرآباد کی جیلوں کوآباد کیا ۔ اس زماندیں پر اہندوستان کا پرس حیدرآباد کے خلاف صف آرا تھا کا مگرس نے تو بہت جلد فرقہ واری اواروں سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرنے کے لئے ستیاگرہ سے دستروار کی لیکن آریس بی اور جہا سبھائی میدان میں اس وقت تک ولئے رہے جبتک تحریب خود بخود مردہ نہ ہوگئی ۔ حکومت حیدرآباد نے بھی اپنی دوا وارای کو کا م میں لاکران سیاگر ہوں کو معا ف کر کے جیلوں سے رہا کردیا۔

عدراً باد کے ہندو وں ادرسلما لوں نے حالات الدوا تعان کا جائزہ ہے را ہے قدیم مندھنوں کو مضبوط کرنے کے لئے مصالحت کی طرف قدم بڑھایا۔ اس ضعوص میں دوکوشیں تابل ذکر ہیں۔ بہائی گفننگوئے مصالحت بہا دریا۔ جنگ اورسٹر بم نرسنگ راوُ ( جو بعد میں اندھرا پردیس کے وزیرد اخلا بھی ہوگئے تھے ) کے درمیان بڑی نوسٹ گوارفضا میں ٹروج ہوگا اوربڑی صریک ما بالنزاع اموریس مجھوت بھی ہوگیا میکن اس کی تان ذمہ وادانہ محومت کے



مطالب پرجاکر فرقی بنده و کواس پراصرار تھا اور بہاور یارجنگ اس کو سلماؤں کی سایت ایر علی فال بریم کوت سے تبییر کرتے تھے۔ دو مری گفتگو کے اسکان بس بہاور یارجنگ کے سات اکبر علی فال بریم تھے۔ موخواللاکر انحاد المسلمین کے رکن نہیں تھے لیکن چوبی ان کے ایما پرگفتگو شروع ہوئی تھی اس سے اس بی شرکی تھے۔ بندو وں کی جانب سے کاشی ناتھ راؤ ویدیہ اور یم مہمنت راؤ تھے۔ یکفتگو بی بہنچ میں بہنچ رہی تھی جبکہ حکومت نے اصلاحات کی اسکیم مرتب کرنے کے لئے آرد کا رکھیٹی کا اصلاف کیا اصراحات کی ورک ان کا نہا کہ علی خال ہوئی اکبر علی خال کی اصلاف کیا اصراحات کی دوار کان یعنی البر علی خال ہوئی المراحات کی دوار کان یعنی البر علی خال ہوئی کا رکھنے میں بری میں بری میں بری میں مرتب کرنے کے لئے آرد کا رکھیٹی کی رکھنے برنامز دکر دیا۔ مفا مہت کی ساری ڈسٹوں اور کاشی نا بھر راؤ وید یہ کو اپنی کمیٹی کی رکھنے برنامز دکر دیا۔ مفا مہت کی ساری ڈسٹوں براس طرح یا نی بھرکیا۔

ووسری مالگیر جنگ عظرہ علی کے قبل اصلامات کے تعلق سے ایکارکمٹی نے
ابنی سفاد شات حکومت کی فدمست میں بیش کردی تعیی جس پریم آئندہ باب میں بحث کریگ

یہ اصلاحات نم ہندوؤوں کے لئے قابل قبول تھے نہ مسلمانوں کے لئے ۔ اس اثنا میں جنگ تشکوع ہوگئی اور حکومت نے اس کو بہانہ بنا کراصلاحات کو التواء میں ڈال دیا۔ وور اپ جنگ تک مک کے اس وامان میں انخطا لم کی کوئی صورت پریوا نہیں ہوئی کوئی برطانوی جنگ تک ملک کے اس وامان میں انخطا لم کی کوئی صورت بریوا نہیں ہوئی کوئی برطانوی بیرا مزشی ریاستوں میں اس کے خلاف چیرہ وستیوں کو برد اشت نہیں کرسکی تھی ۔ البتہ ضلے پیرا مزشی ریاستوں میں اس کے خلاف چیرہ وستیوں کو برد اشت نہیں کرسکی تھی ۔ البتہ ضلے بیرا مزشی ریاست تحریب جا ری رہی ۔ یمنی اور اصلاع وزشی اور کریم تکر کے بیض ملاتے کی کوئی سے مراکز بن چکے تھے جن کے امن سوز حرکا ہے اور قبل و نماز توکی کی من سوز حرکا ہے اور قبل و نماز توکی کی من سوز حرکا ہے اور قبل و نماز توکی کی من کے اس مور سے کے لئے محرمت کوفرج استعال کرنی ٹری تھی۔

افعام جگ کے بدوب برطانی محومت نے کا گریس اور سلم کیک سے گفت سنید شروع کی حیدرآبادی بیرامن و ا مال متا تر ہونے لگا ۔آزادی بندے نواب کے ترشنه تبدیر ہوتے ہی میدر ہوتے ہی ہدرآبادی بندور آبادی ہندوکوں کے مصلے بڑھ گئے بلا فود ہندوستانی کوت حصلے بڑھ گئے بلا فود ہندوستانی کوت حیدرآباد کو ہفتہ کرنے کے مندوکوں کے موصلے بڑھ گئے بلا فود ہندوستانی کوت حیدرآباد کو ہفتہ کرنے کے لئے شریب دعناصری علاتیہ مدد کرنے نگی ۔ اس ران بیانا کارو



کی مسکری نیغم ہندوعودا کم اوران کے امن سوز حرکات کے زمیمل کا نیجہ ہے
اس باب کو ختم کرتے ہوئے اس امر کو ذہبی شین رکھنے کی صفو درت ہے کہ انگریزوں
کے ہندوستان سے دست کش ہونے اور ہندوستانی ریاستوں کو ہندوستان کی ہیمانہ
قرت کے رحم دکرم پرچوڑ دینے کے جد حیدر آباد کی حالت ہندوستان کے سماط سمندر
میں ایک ایسے جزیرہ کی روع کی تھی جو جاروں طرف سے طوفان میں بگرا ہوا ہوا ور جزیرہ
کے اندراس کی ہد فیصد آبادی ایسے کوہ آتش فشاں سے متاثر ہوچی تھی جس کا سیال
لاوا نہ مون سلم اقتدار کو جگر مسلماؤں کی ہمذیب دثقافت اوران کی ہرچیز کونیست و
نالود کرنے کے در پرتعالے معودت مائی روز روشن کی طرح سیاں تھی ۔ تیادت کی ہیں
تزو تند ہواؤں کے جیشم دارو ہے آنے دالے ہاکت آوری طوفان کا مائن ولیااور نیجتاً
تیزو تند ہواؤں کے حیثم دارو سے آنے دالے ہاکت آوری طوفان کا مائن ولیااور نیجتاً
حید آباد کو اس ناعاقبت ایمائٹ کی جینٹ چڑھنا ٹیا۔

4

# حيدرآبادين لمانون كيء الم

حدرآباد کے سل فرائی سے المائی کی کئی سیاسی بدیاری نہیں بنی بسلان المین اور راحت کی دیم کی بسرکرد ہے تھے استقبل کے خوات کا امنیں احساس نہیں تھا۔
ایکن کا گرس کی ریشہ دوا نیول اور وفاقی مقنندیں ریاستول کی نمائندگی کو عوای قرار وینے کے لئے جب ذر داران مکومت کا مطالبہ کیا جائے لئا ترسلانوں نے کروٹ برلی اورائیس اپنے مفاوات کے تحفظ کا خیال آیا یجلس اتحاد المسلین نے واکی نم دہی جاعت تھی سیاست میں قدم دکھنے کا فیصلہ کیا ۔

مسلما ن آبادی کے مناصب کے محافظ سے وافیصد کی اقلیت ہیں تے۔ لیکن فرط نروائے ملک کے م فرہب ہونے کی وجہ سے مکومت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ ہیں بھی وہ اپنی اس سیاسی اہمیت سے دستبردار ہونے پرآما دہ نہتے ۔ اپنے اس موقعت کو وہ بادشا ہ کے وامن کا مہارا نے کہی یا تی رکھ سکتے تھے۔ چنا پخر ان کا والمسلین نے اپنے دستورین اس جود وکا اضافہ کیا :

"سامانان ملکت اصنیه کی یا حیثیت بهیشه برقراری که فرما نرولت کا کسک دات اور تحنت ان بی کی جما مت کے سیاسی اور تدنی اقت دار کا منظری دات اور تحنت ان بی کی جما مت کے سیاسی اور تدنی اقت دار کا منظری دات برمکست کی بر وسنوری ترمیم سی فرما نرو ایک اقتدار شالی ناه برمکست کی بر وسنوری ترمیم سی فرما نرو ایک اقتدار شالی ناه و احترام مقدم رہے "



اتحادالمسلمین کا یہ ایک سیده اساد اساسی سلک تھا جر کے بیزم ملان کلمت میں اپنے موجدہ پرزم ملان کلمت میں اپنے موجدہ پرزمشن کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے ، بعد میں اس مسلک نے سمایسی کلمہ کی صورت اختیار کرلی محتی ہے

اتخادا لسلین کے احیاء مدید کے علم وارثواب بہاوریارجنگ تے جو لک میں اپنی بے مثال خطابت اوراسل ی طرز رندگی سے والسنگی کی وجہ سے سلااوں کے سلم قائد تسليم ك جانے لكے تھے۔ اتحاد المسلين كے مبريد دستور سنظور ہونے ك ابوالحس سدعلی مجلس کے معتر تھے جبکہ مجلس کے انر رصدر کا کوئی عبدہ نہیں تھا۔ الوالحس أيك كامياب ايروكيث تھے اوردستورى مساكى ياك كى برى كمرى كنظر تمى - مندو جماعتول اور ان كى دُمِنيةِ ل كالجي الخيس برا تجربه تقار مِنائج سا<mark>ورما رحباً</mark> اور ابو الحسن سدعلی كى مركردگى ميل دكن كاسيلمان ايك قليل عرصه مي سياسي طورير بيدار مركبا اور اتحا والمسلمين كى شاخيس ماكسكطول وعرض سي بزارون كى تعداد میں قائم ہو گئیں۔ اتحاد المسلمین کے مبرید دستور کی منظوری کے بعد بہاور یارجنگ اس كے بہلے صدرمنتب مواسے اور ان كے اجانك انتقال كے بعد إبوالحس سيد على ا ن کے جانشین قرار پائے محلس کے جاروں صدور کے بالتفصیل حالات ملیارہ اس كناب كے حصہ دوم ميں شامل كئے على موجودہ إب ميں ہم اتحاد المسلين كى يالسيول كا اجمالاً جائزه ليس محجن كاحيد رآباد اورسلما وسيم مستقبل سيتعلق تحار اتحاد المسلمین کے عروج کا دوروہی ہے جبکہ محلس کے جدید رستور کے منطور مونے کے بہلے ابوالحس سیدعلی اس کے معتمدا وروستور کی منظوری کے بعد بہا ورا جنگ اس کے اپنی فات کے صدر تھے۔ اس د مان سی علس کی جریبی یا لسی سنگلیل مانی وی بعد کے آنے والے صدور مے لئے چراغ راہ بنی رہی۔ ان میں قابل ذکرمسائل یہ (۱) بسراموشی کی مخالفت (۲) آزادی کامطالبه . (۳) ذمه دارانه حکومت ساختلا

رم) حدرآ ادیس مسلما ول کی سیاسی برتری کا استقرار -بیراموشی کی مخالفت مندوستان کی کسی رسی ریاست میں انگریزوں کے تسلط کے زمانہ یں سرامونشی کی اتنی ست دید مخا لفت بنیس کی گئی عبنی کولس تحالم المین نے حدراً اویں کی مسلمانوں کا کوئی ابسا مساسی اجتماع نہ تعاجس میں کھل کر موطانوی عومت اوررز ٹینسی یوا عراضات ند کئے جاتے ہوں۔ دو ہری عالمگر دنگ کے مٹروع ہونے کے بعد حبکہ برطا اور ی محمد نے جنگ کے افتقام مذیر ہونے برم دوستا كوقلموى مرتبه دين كا وعده كيا حيدراً بادكي أيني حيثيت برار اورمفوضه علاقه عات کی والیسی اور خارجی اورو املی امورس حیدرآباد کی آزادی کے مطالبات میں شدت مدا ہو گئی۔ این ایک خطبہ صدارت س بہادریار جنگ نے فرمایا: -الراس جنگ عظیم کا نیتجریهی ہے کہ دوسو سال کا غلام ہندوستان دنیاس عیر ایک مرتبہ زیرمر بیستی تاج برطانیہ ازادی کی سانس نے تواس کا دد مرالاز نيتج يقيناً يه واعامية كحيدراً بادن من اقتدارات درواريال اورجت علاقه مات ومقبوضات ایخ کے مختف دوریں است طیف کے تعویق کے مقے ووسب بلکسی ٹرطے اس کو واپس کردے مائیں۔ اس کے دو سے لفاظ یں یمنی ہوں سے کہ ایک طرف حیراً باد کے جنرا فی مدودیں براراشمالی مرکار ا ورکھلی ٹیم د اصل ہوں سے اور دو مری طرف حیدراً بادایا م اوا و اسلامی طنت كى حيثيت سے آزاد ہندوستان اور دنيا كے دومرے آزاد ممالك سے اپنے سیاسی تعنقات قائم کرنے کا مجاز ہوگا۔ د اخلی امور کےسلسلہ میں ہم کو کا ال طینا ہے کہ مماری آزادی میں کوئی مراضلت بنیس ہو کتی . اگر صدارت عظمی یا وزراء كنسل كے عزل و نصب ين جارى كائل آزادى كا دامن كسى مثورست يا عافلت سے ابھے دیا جو تی ہم اس کوبرد است بنیں کرسکے۔ "

برامونشی کی نمتعلی سے متعلق میں بہاور یار جنگ نے مجلس استخاد المسلمین کے نقط نظر کی اور وضاحت فرما فی تقی :

الم مندوستان میں قائم برنے والی مقبوضاتی حکومت اپنے آپ کو دسی ریاستوں کے مقابلی بھی با مقام تصور کرے اور دیاستوں سے فواہش کرے کہ وہ اس کو اپنا اقتدارا الملی نسیلی کریں یمٹر کل ندھی اور دومرے کا نگر سی ذعا دے معدد بیانات ان کی اس تمنا پر دلالت کرتے ہیں لیکن کا گریس کے اسباب اقتدار کو واقعن ہوجانا چاہئے کہ حید آباد اپنی تاریخ کے ہردور میں ایک آزاد مسلطنت رہا ہے اور آئندہ بھی ایک آزاد سلطنت رہا کا اور سلطنت بطانیہ کے ساعت اس کے دوستا نداور حلیفانہ تعلقات ایسے نہیں ہیں جوایک سے دومرے کے افتحل فید یا منتقل کے جائیں۔ اگر تاج بطانیہ جہندو سان کی سیاست یں کسی ایسی تبدیلی کو کا دراک دیتا ہے جو مندوستان میں اس کے اقتدار کی حیاست ہیں کسی ایسی تبدیلی کو کا دراک دیتا ہے جو مندوستان میں اس کے اقتدار کی قبلت کا باعث ہواوردہ اپنے حلیف نیسی خید رآباد کی طرف سے ہیں خید رآباد کی واپس کو دے ایسی خید رآباد کی واپس کو دے "

ا ما دوبگ میں حیدرآبا و نے اپنی دوایات سابقہ کی طرح شایان بشان حصہ لیسا مجلس استحاد المسلین نے بھی سلما نوں کے تعاول سے وریخ نہیں کیا لیکن ساتھ ہی اس امرکا شدت سے معالبہ کیا کہ حیدرآبادیں آ الات حرب کے کا رضائے قائم کئے جائیں ، فوج میں توسیع کی جائے اور مبد وستان کو مقبوطناتی مرتبہ عطام دنے سے بہلے برطانیہ کے ساتھ مبلفان تعلقات کی اس طرح تجدید کی جائے جس کے ذریعہ حیدرآباد کی د افلی اوز احجی مساتھ مبلفان تعلقات کی اس طرح تجدید کی جائے جس کے ذریعہ حیدرآباد کی د افلی اوز احجی تا دی اور انفرادیت کا تمین صاصل ہوجائے اور اس کے مفوض مطابق اس کو مسترد کرنے





مراكبر حدرى في بحيثيت مدرا علم إب محومت مجلم بن حيدرا با دى المني مينيت ادر وفاع كم تعلق النام على المني مينيت ادر وفاع كم تعلق النامي خيالات كالعاده اس طرح كيا تغاب

" کک منظم کی حکومت نے اب یہ واضع کردیا ہے کہ ان کا نصب العین ہند وستان کہ کا فرا و آبادیا آل درج دینا ہے .... ہندوستان کے کسی دستوری اگران تعلقات کا کوئی جزد کبی کسی اور کومنتقل کیا جائے آ جہاں کک حید را باد کا تعلق ہے ایسی تعلی علاوہ دو کر اقدس وا ملی کی منظوری کے بغیر عمل میں ہنیں لائی جاسکتی .... اس کا اطلاق علادود و کر اور کے مشلہ دفاع پر بھی ہوتا ہے جس میں بعض دیسے علاقوں کے معا وطوں میں چند ضوعی فرجی ضما نیتی بھی حاصل کی گئی تقیس ۔ اگر کوئی فیرسمولی تغیر دفاع کے متعلق واقع ہوتو اس کا اطلاق ریاست پر بغیر ریاست کی منظوری کے نہیں ہو سے گا "

ابداء علامطاليم ابداء اتحادالسلين كييش نفرحدا إدكا أزادى كامتله راب اوراس میں شدت بدا ہوتی گئی انوس کے بیٹ فارم سے یاد عاکیا جانے لگا کہ حکومت بعالی كسائة رياستون كم معاهدات كى كوئى اخلاقى بنياد بنيس به اوروه ازمنه وسلى كى ياوكري اس مسلد رابوالحس سیدعلی نے اینے زما زمعتدی کے خطبات صدارت میں فری سنجیدہ محشیں كى يى وان خطبات كے يرصے سے ان كى عميق نظر وسعت علم اور تدبيكا ندان و بوتا ہے . ان كنزديك حدر آباد آئيني اساس اسام في اقتصادى لحاظت آزاد مها وراسك اس دیشت محواتی رہنا ضروری ہے اور مندوستانی زعما کواینے ال شکوک وشہبات کو دور کردینا یعا پئے کہ حیدرا باد اپنے مطالبہ آزادی سے مندوستان کی آزادی میں سدرا و بنے گا ۔ حتیٰ یہ کہ حيدراً بادك مندوز عمان بهي حيدراً بادك سياسي اقتداري بقاء كامل رتى كم مكانات اور داخلی معا طات بین کسی بیرونی قرت کی مداخلت نہونے سے متعلق اتحاد السلمین کے مطالب ے اتفاق کیا تھا۔ بہاور یارجنگ توحیدرآ بادی شع آ زادی کے یروانہ تھے۔ وہ حیدرآ باو کو میح معنوں میں ایک خود محتّار برسم کی مداخلتوں سے پاک اور آزاد بادشا ست وسلطنت

دیکمنا چاہتے تے اوران کو یقین تھا کہ ہندوستان کا ج بھی دستور آئندہ مرتب ہوگا اس ایں حیدرآباد اپنی تاریخی میٹیت اورمعا ہداتی مرتبہ کے لحاظ سے اس طبح آزاد انداور خود مخاراند حصد لے گا جو اس کی انفرادی حیثیت کواپنی پری خصوصیات کے ساتھ برقراد رکھے گا۔ بہاوریا رجنگ کے الفاظ طاحظہ ہوں :۔

" بھے سے کہا گیا ہے کہ فارڈ ریڈنگ کے نظریے اقتدارا علی نے حدراً بادی آزادی کے خلات ایک دلیل فرایم کی ہے جو نظریہ اچ کے سلطور پر ( define )ی دبرابوا درجس كوايك فرات الجي تك محتاج نتربين تقوركرتابو اس براستدلال كتے بحث ميدرا بادى أ زاوى سے انكار تدبرو دانا فى سے بنى دائى كا اترار بے۔ حیدرآ بادی آزادی کے خلاف ایک دو سری دلیل مجہ سے بیان کی وہ یہ ہے آواخرانیسوی مدی س جبکہ ملکہ وکٹورینے قیصر بندمونے کا اعلان کیا توسارے رؤسائے مندنے چی اس کر تبول کرلیا تماس سے ان کا آداوانہ و نامسرے مجھے الله عي مكر وكوريك إن كالبناء منام يون ع اكارنسي ب كي محل خبناه اي تبنا، كادولى ننبى كرسكة جب يمك مِندازاد بادشاجتي من كيساتة عليفا يُعلَى زركمني بين الرولاد مدات مادس چنوازاوا درخود مراحمی سرج در ایمی ای اورخ د مندوستان آزادی کی مزلے ترب و بور اے . وہ مندوستان میں پر ملک معظاوران کے ووں کی شمنشا بهت كادعوى كيا جا تلب اوراس كو الادى دى مارى بعص كى غلاي مي محسى سنسركى كنائيش ئىس ئتى ايسے زماء بركسى كايس سلطنت كى آزادى كے خلاف دعوى شهنش ميت سے استدال د صرف خلط بكم مضحكم فيز ہے .

اصل چیزجس کے درمیر حیدرآباد کے سیاسی مرقف کا نفین کیا جاسکتہ وہ معابدات بین جو صاف ، داخ اور غیرمبہم طور پر حید رآباد کی آزادی کا لم کی خوانت و عدم ایس کی تجدیری افتلاف ہوتواس کا فیصل کرنے کا حق میں و دے رہے ہیں ، اگر معابدات کی تجدیری افتلاف ہوتواس کا فیصل کرنے کا حق میں



كسى أيك فرلق معامر كونبين الرفرورت ياس الواس كا فيصد ايك آزاد الني رفية فمه داران حکومت حدرآباد کے مسلمان ذمه دارانه حکومت کوابی سیاسی موت سے تعبیر سرتے متے جس کو مبعن اوگ ان کی سنگ نظری پر محول کرتے ہیں۔ دکن رسلا وں کا آفدار قلت اکرست آبامی کی بنیا در قائم نہیں ہوا تھا بلکہ انفول نے دکن کو فتح کیا تھا اوراس حیشت سے ان کی حومت وہال قائم تنی ۔ ایخوں نے اپنے آپ کو اس خاک سے وابستہ کرایا تھا ، رمایا کے مذہبی معاطات ہے وہ بے مقلق تھے ارواداری اورانضا ف بیندی کوابھوں نے اینا شعاربال ا کک کو بیرونی عمل ے محفوظ رکھا اور ندرون مک اس وامان فاعم كيا - چنكهمندوستان ابتداے باوشامت كے سواكسى طرزمكومت سے أشار تھا اس كے اہل مک کے جذبات اور اعتقادات کو بیش انظر رکھ کرا ورا سے شخصی اقتدار کو باتی رکھنے کے سائے ملوكيت بي كو آخروقت كب برقرار ركما كيا. اسلام كي مبلغ كوعمداً نظر اندازكي ورند آج إدا مندو ملقة بكوش اسلام وديا اورسلمانوركو إبني قلت تعدا دكا خيازه بمكتنا مريزنا . ببركمين سلاطين سلف کی خفلت اور نیر مآل اندلینی کی وجہ سے مندوستان سمسل ن مجز چندو کا ت مے مرجی اقلیت میں تھے۔ قلت وکٹرت آبادی محمشا نے ہندوستان میں انگرزوں کی آمدیک کوئی نازک مورت حال اختیار نہیں کی تعی میکن ہندوستان برانگریزی تسلط کے بعد بیاں کی سیا یں ایک انقلاب عظیم بریا ہوا۔ انگریزی تعلیم سے جہوری خیالات کوفروغ سے لگا جہورت كومِندووُ س فيحصول اقتدار كا فريعة مجها اور اس امركو نظرا نداز كرديا كم مندوستان كمعزاج كے لئے جہوریت موزوں طریقہ محومت نہیں ہے ۔ یہ صرف ان ممالک کے لئے سازگارہے جهال نسلی ، ندمبی ، تمدنی اور اسانی یکم بی مواور مندوستان میں متعدہ قومیت کو فردغ یے وانی ایک بھی چیز نہیں تھی۔لکین سیاسیات کے اب بنیا دی اصواد سکوتسیم کرنے والا کون تھا۔ ہندو کثرت آ إدى كے زعم ميں معول اقتدار كے لئے بے مين تے ہندوؤں مصمالحت كى مركفتكو ذمه داران محومت كرموالبرك ان يرتوشى على بباور بارجنگ فرماتي بين :



" معلمان اس طرز حومت كوابك بعيد نصب العين كے طور يربھي تبول كرلي آت اس آمدار کاکیا عشر ہوگا ہوان کو یہاں جو سوسال سے ماصل ہے۔ ہم حدرآباد کی آبادی میں صرف (۱۵) فیصد کا تناسب رکھتے ہیں ۔ اس کا لازی نیچہ یہ ہے کم مقننہ یں اکثرمیت مندو ڈ اس کی ہوگی اور اکثریت بھی آئی کہ ہماری رائے اس کے سامنے كل كرره مائ كى اس كالازى نتجريه موكا كرمندو وزارت تشكيل دي كے اور اليي و زارت تشكيل دي سر و الللحضرت ك نزديك نبي بكم اين اعسال و افعال کے سے اپنی ہی جوعی اکثریت رکھے والی مقدند کے ترویک فرمدارہوں کے عرا مند دون من امل حضرت كي حيثت وبي بوكروه ماك كي وشاه شطيخ كي إلى حدراً إدس سلان كسى المس جبورى احول اس كے مطالب اس كے خيال ك بی رواشت نہیں رسکتے جوجہ ریت کا نام کے مندواکٹریت کے اقدار کو برصانے كا باغث مو . وه كسى ايساداره ، تواشراك على رغور كرسكة بي جسي ان كي واز کوپوری قوت حاصل مواورم بیال کی سلم مکومت کوا برا نداراند مشوره و سے ، رعایا کے جذبات معجع طوريروا تعن كرف اوراس كى عزوريات كوظام كرف كاكام دى میں کسی ا سے ادارہ کو تبول نہیں کرکتے جووز را دی ذرداری کوسلم بادشاہ کے سوا غيرسلم اكثريت كى مردك منقل كرد ، مسلما لوں کی سیاسی برتری کا استقرار اور دارانه حومت سے اختلاف کا لازی نتجہ یہی الكتاب كمسلمان دكن ميرايي سياسي حيثيت كوكسي طرح منافر كرنانهي جابيت محق بإدشاه کی ذات ہی ان محسارے اقتدار کا مرحشمہ تھی اور بادشاہ کے اقتدار کا مل کا مکتانایا اس سمسی اور منتقل ہوتا دیکھنا ان کے نزویک سیاسی گناہ کے مترا رف تھا۔ یہی وج ہے کمسلمان كسى ايے وستورى اصلاحات كے نفاذكى ائيدىن تر مقے جس سے بادشاہ كے اقتداريں فرق میدامونا ہے ۔ اوس اللہ میں اینگار کمیٹی کی سفارشات کی بنا برجواصلا جاستا محومت نے



منظوركیں ال كى رو سے سلم نسستیں ہندوكوں كے مسادى ركھي گئى تنسی ايوان هم اركان ير شمل تعاجس مي اراكين منتخب شده (٢١٦) اورنا مز د شده (٢٨) اراكين باب حرست (٤) اراکین صرفیاص ۲۱) اراکین علاقه جات ۵۱) ارکان نامزد شده س سے دوعیسائی اورکیا پارسی رکن کالزوم رکھاگیا تھا۔ اس طبح مسلمان مبندو وں کے مقابلہ میں مساوات اور فیرسمو کے مقابلہ میں افلیت کے بورنش میں آماتے تھے ، انتخاب مخلوط اورمفاوات کی بنیا دیرقائم كياكيا تفا. اتحاد المسلين نے بہادر يارجنگ كى مركوگى ميں اصلاحات كو تبول كرنے سے انکارکیا ۔ سراکرحیدری کی محومعے سل وں نے بین مطانبات کے (۱) میدرا او کے اسلای مملکت بوتے کا قرار کیا جائے (۲) مخلوط کی بجائے مبالکانہ انتخاب (۳) مرفاص کے تین نمائندے سلم ہوں ابتداء یں حکومت ایت ولعل کرتی رہی مکین جیسیلم مطالبات مِ شدت بِيدا بوكني أو تائد اعظم كوورسيان من وال كرسلمانون كواس امركا مخرري مقين دیا گیا کہ ان کے مطالبات تسلیم کر لئے گئے لیکن انھیں را زمیں رکھا گیا۔ دوسری عالمگیر حبال شروع ہوتے ہی محومت نے اصلاحات کی ہوری ہی میم بی کومعرض النواء میں ڈال دیا۔ اتحاد السلمين كے يدو منيادى مطالبات تھے جواس زمانہ سي ميش كئے تھے مبك ہندوستان میں انگریز ایک و فاقی استیم کی طرح بندی میں معروف تھے. ان کی معتولیت اورحت بجانب ہونے سے انکار نہیں کیاجا سکتا ورنہ وفاق میں جیدرآباد کی شرکت سے نہ صرت اس کا معابداتی موقعت زائل موجاتا بلکه برانوشی کی مداخلت جوابتک اسمادم طور یر ہوتی تنی وہ کھلے بندوں اور قانون کے تحت ہونے نگی ۔ اگر مرکزی موسسی کا گری كوا قدارماصل موماك عب كاقرى امكان تعا ترجيدراً بادكاسلم اقتدارمركزى حكومت كى انحد چینی اور مداخلتون کا ماجگاه بن جاتا بسلمان اس مورت مال کے تصورے ارزه براندام

الدائحين سيملى في اين وورصدارت بن اتخاد المسلين كى متذكرة بالامعلنمالسيو

یں بخوری می ترمیم بدا کرنے کی کوشش کی بھی خسومیًا باب حکوست میں عوای ارکا ن کود ا كرك وه زما ذك بدلت بوك ما لات كاساته وك كريترتى كى جانب قدم برُها أحا تے۔ جنگ کا خاتمہ ہو حکا تھا ؟ امگر زوں کی عالمی قزت ٹوٹ جکی تنی۔ جنگ کے تبل مندوستان كومقبوضاتى حيثيت عطاكرني كاجووعده كياكيا تقا اس كى ايضا كا وقت آگيا تھا الكا بگاليں نے حكومت سے مقابلے ہے اپنی قوتوں كو عير سے مجتمع كرنا متروع كرديا تقا' قائدا عظم نے مسلم ليك كومنظم كركے مسلما نوں ميں زندگی كي شكش مداكردي تقى اور ياكستان كا قيام مسلما نون كالمطالبسياسي بن جركا تقاء مندوستان كى بساط ساست مى تبديليال رونما بورمي هي ديكن حيدرا إورمود طاری تھا۔ جنگ کے اخت مے با وجود محومت حیدرا بادمسلم تعینات کی وجہ ے اصلاحات کے نفاذ ہے ایجکی رہی متی حیدراً باد کی علس وزرا و ایاب عرصه سے چندخا ندانوں کا اجارہ بنی ہوئی کتی جوسلمانوں کے نام سے اپنے ذاتی آفترار کے تحفظ میں ضمیراور قانون کا خون کرری تھی ۔ نظم دنست کی مشنری میں فرسو دگی کے اٹرات ٹایاں ہونے نگے تھے ۔ ابوالحس سیدعلی کی دوررس ٹگاہوں نے ان بحضرو س کا جائزہ لیا اور یا ب حکومت میں عوامی عضر کی فوری شرکت کے ذریعہ مالات كوسبنمان ما إيكين اسمقصدكوماصل كرنے كے لئے الخوں نے اپنى كلس عاملہ كواعتمادين لئے بغير مندووں سے خينہ معاہدہ كراميا اوراني تيادت كے زور م اتحاد المسلمين كے سالان ملسهام س ان تجا ويزكومنطور يمي كراليا ليكن جب إس معا ہو کے خفیہ سلو آشکار ہونے انگے اور در بار اور باب حکومت کوا ہے افتدار كى اجاره وارى كے الے خطره محوس ہونے ركا قوابد الحسن سيدعلى كوائي صوارت ہی سے دستبروارہونا ٹرا۔ اگر ابوالمسن سید علی کی قرارداد مصالحت برعمل موجاتا اوروه ابين عبده يرباتى رہے تومكن تفاكر حيد آباد كاستقبل ايك في باب سے



شروع ہوتا۔ ابوالحسن سیدعلی کے جانے کے بعدمولا ٹامنظم علی کا ل کا دور طوفان کے پہلے سكون كا دور تفا. پارلىمانى وفدا وركامينى من كى آمدا نقلاب انگيزسياسى تبدليون كاپشي تقى حيدراً إوكمطلع سياسى يرسرمرزاك وزارت عظلى يرا مبانے سے تقورى سى لمحلى ضور بداہوئی تھی لیکن اس سے سوا مولا امظر کے دورصدارت میں کوئی ایم واقعظور پارندان ا مولان مغیرعلی کال کی صدارت کے بعد بہاں مندوستان یں عبدآ فری تغیرا رونما ہونے لگے وہاں اتحا والمسلمين ميں اقتدار كى جنگ مروع ہوگئ محلس كے اندر ک فی ہمد گرشخصیت اسی دھی جو وستوری اورسیاسی گھتیوں کی عقدہ کشائی کرسے قاسم رضوی نے اپنی اُنخابی فرزا بھیوں کو کام میں فاکر علی مدارت بر قبضہ کر لیا۔ ماه جون محمدة على من تقيم مندكا فيصد موجِكا تعاليكن رسى طورير ١٥ ألسست كردونوں مديرملكتيں وجود يدير مونے والى تيس ، ١١ رجون سئ يشرك نظام وكن في حیدرآباد کی آزادی کا اعلان کردیا تھا ا درماہ جولائی میں حیدرآباد اورم ندومستان کے مابین آئندہ تعلقات کی منیاد تلاش کرنے کے لئے ایک وفد دہلی بھی روا نہ کیا گیا تھا اور گفت وشنیک پسلسل سقوط حیدرآباد کے چندد وق قبل باب جاری رہا ۔ اس اثناء یں ریاستوں کے انضمام کی اسلیم زوروں پرجاری تھی اکشمیرس جنگ چڑ چکی تھی ؟ جوناً گڑھ پر ہندوستان نے ناجا کر طور پر قبعنہ کرساتھا۔ حیدرا بادی آزاد حیثیت کے ہند ایک لمحہ کے لئے برد اشت کرنے تیار نہ تھا۔ حید رآباد پر معاشی اکر بندی قائم کی تمی کی اور ہندوستان میں شرکت کے مے میدرآیاد پر ہرقسم کا دباؤ ڈالا جا۔ ہا تھا حتیٰ یہ کر فر جکسٹی كى دهمكى كے سات حيد رآباد كے اطراف مندوستان كى فوج نے ديرے دال كئے تھے۔ اندرون طك امن وامان كى حالت قابل الحدينان نديتى . رصناكارا فراط وتعز بط ميتلا مريك تع يدرآبادين مندوستاني فرج كى بيمى وتكى ما نعت كى مهت وطاقت ندمتى ان ساسے مالات کا قامم رضوی کرملم تھالمیکن ہیں سے با وجود حیدرآباد کے سے بندوستان



کا ذرکوئی با ورت مقام ماصل نہیں کیا گیا ۔ جنگ کو دعوت دی گئی اور حید آباد تباہ ہوگیا ۔

بہادر یار جنگ نے میدرآباد کے لئے جس آزاد حیثیت کامطالبہ کیا تھا اس کے فراق انگریز تے جنبوں نے حیدرآباد کی اطلاع کے بغیراس سے کئے جوئے سارے معابدات کو .

ذر آتش کر کے ہندوت ن کے آقدارے واس جنگ دیا تھا۔ اب معابدایک متعصب ہندو کو صت سے تھا جو حیدرآباد کے مسلم وجود ہی کو بردا شت کرنے تیار دیتی ۔ ایسی معورت میں عقلند تیا دت کم از کم ملک کے سامے مسلم عنا صرکواعماد میں لے کر فیبسلم میں ورت میں عقلند تیا دت کم از کم ملک کے سامے مسلم عنا صرکواعماد میں لے کر فیبسلم میا در یار جنگ کو حیدرآباد کی اس و در سیاہ کے دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رکھائیک بیادر یار جنگ کو حیدرآباد کے اس و در سیاہ کے دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رکھائیک سام در بینے اور اپنے تریز فراست اور سام دونی ایسی صورت کا تجزیے کرکے میچ نیتجہ پر پہنچ اور اپنے تریز فراست اور سام دونی ایسی صورت کا لئے کہ سب کچھ ہوتائیکن حیدرآباد اس طرح تباہ نہوا۔



#### 6

# مندوستان كاحيدرآبادى شركت راصرا

قانون آزادی بهندی دفع کی بردب حید آباد کو دونوں مدیملکوں میں سے کی ایک میں شرکی ہونے اللہ میں شرکی ہونے اللہ میں شرکی ہونے اللہ میں شرکی ہونے اللہ میں شرکی ہوئے اللہ اللہ دار اور اللہ کا حق حاصل تھاجس کی تصدیق برطانوی وزیر اللہ اور اور ایر ایمان کے دیگر مقت در شخصیتوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک امر طے شدہ تحا کہ شرکت کے لئے ریاستول پرکسی قسم کا دباؤ اور زور نہیں ڈوالا جائے گا چنا بخہ مون میں نے افغام دکن کو اس امر کا تیقن دلایا تھاکہ حکومت ہند کے ارباب حید را با دکی شرکت سے لئے معاشی ناکہ بندی یا ایسے کسی حربوں سے کام نہیں میں گے ۔ میکن جول ہی اور ایک شکر کو مندوستانی کا معاشی ناکہ بندی یا ایسے کسی حربوں سے کام نہیں میں گے ۔ میکن جول ہی اور ایک شکر موستانی کو نظام دکن نے آزادی کا اعلان کیا حید را باد کو ایک غنیم ملک کی حیثیت دے کر مندوستانی حکومت نے ہر طرح دباؤ ڈوالے کی کوشش شروع کردی جن میں قابل ذکر مرمدی حلے بی میٹی ناکہ بندی اور جید را با در کو ل کی حکومت کے ملاحت از غیب بنا وہ تائی ۔

اسٹیٹ کا بھر سے اسٹی کے برخواست کے استخام میں ہندو بھی شابان شان صلہ کے برخواست کیا گیا کہ میدرا بادی آزاد حیثیت کے استحام میں ہندو بھی شابان شان صلہ کے سکین کین ہندو تھی اور وہ ہندوستان کی غلامی کے سکین کین ہندوستان کی غلامی کے طوق وسلاسل کو ترجع وے رہے تھے۔ حیدرآباد اسٹیٹ کا بگریس کا بہلا اجماع جو خہر حیدرآباد میں امتناع کے برخواست کے بعد سنعند کیا گیاں میں حیدرآباد کا اگراس کے معدر نے ہندوستانی یونین میں حیدرآباد کی شرکت کا مطالبہ کیا اور راست اقدام کی صدر نے ہندوستانی یونین میں حیدرآباد کی شرکت کا مطالبہ کیا اور راست اقدام کی

وهمی دی - بلکه اس کی میش رفت می ایک ورکنگ کمیٹی ترتیب دی کئی جس نے ماہ جلائی سئے شہ میں حیدرآ بادے متصدر صوبوں کا دورہ کیا اورسیول نافرمانی کے انتطامات مكل كرسلة بولائ سيهم كاخرى بنغة اوراوأس ماه أكست يتنايث كالكرس كے تمام ذمه دارليڈر" زيرزين " ہوگئ اوركا جمرس كے تينوں ذيلى مراكز مقد صوبجات کے شروں می متقل کے گئے ۔ آندھ ای شاخ کا دفتر بجواڑہ ہام ہمار ا المنمار اور كرنا كك كا كدك معلى كياكيا يدعلاوه ازي بمبي مدراس الكيور، شولالورا وم ديگ شہروں من حيدرآ إ و كے خلاف خلاقائى مراكز قام كے كئے جہاں سے حيدرآباد کے خلات مقامی زبانوں میں پیغلٹ شائع ہوتے اور اندرون طکتعشیم کئے جاتے تھے اورا خبارات کو اشتمال ایم خبرس فرایم کی جاتی تھیں اور لوگوں کو حکومت حید الآ سے خلات اکسا یا جاتا تھا۔ اخبارات کے علاوہ ان لوگوں کے یاس ریداد ٹرانسمیٹر بھی تھے جس کے ذریعہ حیدرآباد کے خلاف دہرآ لود پر و گینڈاکر کے مند دول کو نظام ک حكومت كاتخته أكتف سے انح ابحارا جار إلى الى بروبيكندے كى كنيك وى تھى جاندوق نے ہمیشہ ستمال کی ہے عور توں کی عزبت ریزی مندروں کی بے حرمتی ، تعل 'غار گری اور لوث کے فرغی وا تعات ۔

میدرآباد کے خلاف سیول افرمانی کا آباز ، است سی و کوشرہ ع کیا۔

جلے اور جلوس منعقد کئے جانے گئے۔ حیدرآباد کا بگریس کے صدرسوای رامانند تیرتم اور

ان کے سابقیوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے بیش کیا۔ بہتے سلمانوں پر قاتارہ جملے

بھی کے گئے۔ ۲۹ ایک سع کو حصنورآباد کے ایک پولیس انسپکر کو کا نگریس کے چند خنڈول

نے قتل کردیا ۔ ماہ اکتو براور فو مرس حکومت حیدرآباد کے خلاف تشدہ ہنتمال کرنے

کا فیصلہ کیا گیا۔ رعایا کو محاصل کی اوائی سے روکا گیا 'ہندو طازین کو مرکاری طازمت

سے استعفا دینے ، طنباکو مدارس اور کا بحول کوچھوڑنے اور وکا اوکو وکا است ترک کرنے



كاشوره دياكيا - اس اثناء مي مندورضا كارول كو أتشين اسلحم عم استعال كي تربيت وینے کے نئے ما بجا کیمی قائم کئے گئے اورماہ نومبر کے آخریں حیدرا باد کے سرحدی ضعا پر متشدد علول کاآن در کیا گیا-ان مند آورون نے کروٹر گیری کی چوکیوں کوج ریاست کی مرصدون برواقع تحتیں خصوصیت سے نشار بنایا حیدرآباد کے طول وعرض پر (۱۰۰۰) مرور گیری کے ناکوں میں سے ( . . ) سے زیادہ کو اِنکل سمار کرد یا گیا۔ ان حملوں میں ہندستا صوبوں کی مسلے پولس میں شرکیے رہتی تھی ۔ آتشین اسلیم جو استعال کے جاتے تھے ان میں جدید ترین نوجی اسلی، ہشن گن، رانفل، ریوالورا وروستی بم ہوتے تنے . یانفصبلات ان لا شوں اور اسلی سے افذ کی آئی تعیں جوملہ آور دیا ست کی طرف ہے جابی جملو کے بعد جو رکر صابتے محقے ، اس کے علاوہ رملی سر جملے کے جاتے اور حیدر آیا د سے ماہر جانے والے مسلمان مسافروں کو ہندوستان کے سرحدی سٹیشنوں پر رہل سے ا ار وقل كيا جانے لكا عدر آباد كا ندر بجى ان متشد وكاردوائيوں كاسلسله ا ر إ جنائير ما و ومرسيستدس ايك سندوط البطم نے نظام دك كى مورد ايك فرجى ساذت كابم كليدكا جويث ندسكاء

یہاں یہ امرقابل ذکر ہے کہ مرحدی محلول میں شنت معاہدہ انتظام جاریہ کے بہت بعد بید بیدائی گئی جو ۲۹ رفوبر سیستہ میں منعقد جو اعقا اس معاہدہ کے ذرایعہ کے بہت کو حید رآ او میں ہندوستان کا پہلا ایجنٹ جزل مقرر کیا گیا تھا جس نے حید رآ او کے طاقت تخریبی عنا حرکوا جھا رئے میں ہے خایاں حقہ لیا۔ اس کی کو تھی سارے فرنسیند مہدو و کی آ ما جگاہ تھی اور حید رآبا و کے خلات ساری تخریبی مرگر میاں ایجنٹ حزل کے اشاروں اور ایما پر انجام یاتی ہتیں مستقل معاہدہ کے لئے گفت وشنید کا سلسلوباری تھا اور حید رآبا و سے جب دہلی و فود جاتے تو ہند وستان کے ارباب ان وا تعا ت کو رنگ آ میزی سے اس طرح بیش کرتے جسے حید رآبا و کے مسلمان ہندوستان کے اس طرح بیش کرتے جسے حید رآبا و کے مسلمان ہندوستان سے

سرحدی تنازیات کی ذمہ داری حید را با دیر تھی یا کا بگرنس پر تھی اس کا جواب کا بگرنس پر تھی اس کا جواب کا بگریس کے ایک فرمہ دارلیڈرمٹر را میندر را ؤکے بیان میں موجود ہے جو مقوط حیرا با کے بعد الحفول نے ہم راکتوبر سام کے اخبا رمیزان میں شائع کیا :-

" حيدراً باد برمتشد د حملون كوتين مرحلون مينشكيل ديا كميا بتماجن كامقصد یقا کرحیدرا بادیر سندوستان کے قبی حملوں کے اے زمین محواری جائے۔ يد مطيم في من (٩٠٠٠) رضاكار حيدراً بادك اندر محصح دبني تشدد ميز كارروائيوں كے ساتھ قيد د بندكو تبول كرنے كى ہراہت كى كئى تھى يتن ماہ ك اس پروگرام رعمل را دومرے مرصلے میں ان ارضی موانعات کورور کرنے ى كوشش كى كي بدوستان اورحيدراً بادس مصنوعى طور برمائل تصالين كرور كيرى كے ناكو سكاتا راج كرتا۔ مرراس اورمني كے علاقوں ميں متعدد ایے کمیب قائم کے سے جاں رضا کاروں کی فوجی ترمیت کا انتظام کمیاگیا تھا حدرآبادے (۱۵۰۰)میل طویل سرمدیر (۵۰۰) کرد ٹرکیری کے قائم کھے جنسيت ١٠٠١) وبالكل سماركر دياكيا - جدوجيد كا أخرى مرصله تخزيم كارروا ادرس ورسائل کے ذریعوں کے انہام بہتس تھا۔اس کام کے لئے ہم نے (سم) كيرش وكل طور يرتربيت دے كرميدرآ يادك افتاع سي دیا تھا۔ جنا بخہ صرت ایک دن تعنی ۲۶ فروری سیسٹے کر (۸۲) مقامات میں رسل ورسائل كوسقط كيا كياجس كا نبتيه يه جوا كدهيدرآ با ومندوستان سمد حما ي

بېركىيىت مرورى تا د عات كى تما متر ذمددارى مندوستان برعا ئد بوتى كاور

5

جب حیدرا با دی جانب ہے ان کی مرافعت کی جاتی اور مبندوستان کی پرلس یاغنڈوں کو جانی نقصان برداشت کرنا پڑتا قرمبندوستانی اخبارات رضاکا رول کے مغالم کے نام ہے آسان مر پراٹھا لیتے - دہلی بی گفت وشنید کے وقت حیدرا با دی وفر پر دباؤ ڈالا جا تاکہ حیدرا بادی وامان ختم ہوگیا ہے اور مبدوستانی مرصدی مواضعات پر رضا کا رول کی ریشہ و وانیا ل نا قابل بداشت ہوگئی ہیں جقیقت یہ ہے کہ ہنددستال کی نئی مبدد حکومت نے حیدرا یا دبر فوج کشی کے جازے کے اعظم یی مرحموں کا یسلسلہ جاری کی انتھا ۔

حيدرا باوس بعض موقعول يرمند وستاني صنون الاشكرمقا بالمبي كياكيا ضوعت فسلع عثمال آباد محرضع النج برجب بندوسًا في فوج نے غندوں كوس تھ لے كرحمل كيا تو مرست مات بٹھانوں نے غلا کے ایک گردام میں قلعہ بند ہو کروہ مقابلہ کیا تھا کہ مبندوستانی فوج کے متعددسیا ہی کا مآئے بالاً خرم ان ممباری کرکے ان بھانوں کو شہید کیاگیا يعف قت دونوں حکومتوں کے عہدہ داروں نے کسی مرحدی منگامہ کی متفقہ تحقیقات بھی کی ہے اور اس کا بھی نیتجہ ہمیشہ ہندوستان کے منالات ہی برآ مد ہوا۔ مثال کےطور برعبو برمئی میں مجایر کے موضع ملنوریں ایک ملی مرکی اطلاع ٹائٹس آف انڈیا یں شائے ہوئ کرحدرا بادگ ن ج نے مماری حصدایا اور مندوستانی بولس کے حیدسیا سول کا اعزا کیاگیا ، اس واقعہ ی جب منفقہ تحقیقات کی گئی توپہ ظاہر ہوا کہ ہرجون مشکیڈ محر مندوستان کے (۲۰۰۱) غندُ على الداوك سائة حيدراً إلى الك موضع يرحمله أورموا عن اورجب ال كامق بوكيا كما ترجيه لاشول اوراسلحه حيور كريه بصالك كيُّ وان مي ياغ لاشيس مبدوت ولس کی تقیں ریہ متفقہ راہ رہ جب بعورانجها رحقیقت پریس میں شائع ہوئی تو ہندوستا محومت نے رہا ویل کی کہ ہندوستانی عہدہ دار نے رپورٹ پردشخط تو کئے کسکین وہ اس سے منفق نرتها . حالانكريسي وه واقعه تهاجو دېلى س حيدرآ بادى دفد كے سامنے انتها كى

رنگ آمیزی سے مین کر کے حیدرا بادکومور والزام قرار دسے کر فرج کشی کی دیمکی دی گئی تھی۔
اخبارات میں ان بے بنیا د خبرول کی اشاعت سے مبندوعوام کے ذمنوں میں حیدرا باد کی حکومت اور سلما فوں کے خلا من مبذیات نفرت براگیختہ ہونا اور ان کے دلول میں آتین انتقام کا بحرک اُٹھنا لاڑی امر تھا۔ اس کے بعد مبندولیڈروں اور اراب حکومت کے بیا ناست آگ پرتیل چیز کے کاکام دیتے تھے ۔ چنا پخہ پروفیریزگا ارب حکومت کے بیا ناست آگ پرتیل چیز کے کاکام دیتے تھے ۔ چنا پخہ پروفیریزگا مسٹر پرکاشم و زیراعلیٰ مدراس ارونا آصف علی اُڈاکٹر رام منو براو بہیہ ہے برکائن اُرک فی مسٹر پرکاشم و زیراعلیٰ مدراس ارونا آصف علی اُڈاکٹر رام منو براو بہیہ ہے برکائن اُرک کے حیدرا باد پر قوج کشی کے حیدرا باد پر قوج کشی کے حیدرا باد پر قوج کشی کے میا مطالبہ کیا۔

معاشی اکہ بندی حدراً باد کومندوست نی یونین بیں شرکت پر بجور کرنے کے لیے سی موست نے دومری چالوں کے ساتھ ساتھ سخت معاشی اکر بندی میں کی جوجنگ کے زمانہ س متحارب توتی ایک دو مرے کے خلاف استعال کرتی سینا گریزوں نے دومتی اوراخلاص کا دم جوتے ہوئے حدرآباد کے ساحلی عن قدیر بہلے ہی قبطنہ کرمیا تھا جس کے باعث دیدرآباد ہرطرت سے مندوستانی علاقوں سے گھرا ہوا تھا۔ نلد کی صدیک تو و وخودمکتفی تھامیکن ضرور ایت زندگی کی بہت سی چزوں کے لئے وہ بیرونی مکوں کا محتاج تھا۔ حیدرآبادے کیاس اور روغنیات کی ایک ٹری مقدار برآ مریمی کی جاتی تھی . حیدرآ باد دواؤں بیٹرول موڑوں بررو مشنری ایجول کی غذائی اشیاء وغیره بمبی کی بندرگاه سے صاصل رتا تھا ، حید رآباد کا بطابوی حكومت سے سندها ایک تجارتی معابرہ تعاجب كى روے ایک دومرے ملك سے اشياء تجارت كى درآ مد برآ مدميكسى قسم كا امتناع عائد نديقا . قانون حكومت بهندكى دفسكه كي منهم وى من معروم من على يبي كنبائش موجود يقى ومعايرة انتفام جاريد مورخہ ۲۹ رفرمبر علم مع میں بھی ۱ راگست ساسے سے سینے کے انتظامات کی علیٰ حالبہ عال رکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس معاہرہ جا رہے کی کمیل کے قبل ہی حیدرآ باد کو ترکت

برآماده كرف اوري حبتلانے كے لئے ہى سى اكم بندى كى كئى بنى كد حيدرآبا ومعاشى طوريس تدربندوستان کامتاج اوروست نگرے لیکن مرکت کاسٹادجب التواوس بڑنے لگاتو مندوستان نے ناکہ بندی کی گرفت سخست ترکردی عمل تو یہ تھا لیکن بہندوستان سے انگرزگر رنز جنرل کومعاشی ناکربندی کے وجور ہی سے انکار تھا اور ایک وستوری مرزجزل کے حیثیت سے اس کی ذمر داری سے وہ اینے آپ کو بری الذم سمجتماعا۔ بالاً خر ہنرونے اس کا اعراف کیا کہ حکومت ہندی ایما کے بغیر یہ چزی جارہی ہے۔ مرت ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ہندو حکومت نے مدرآباد کی ۵۸ فیصدمندوآبادی ی صحت و عافیت تک کوایے ساسی مقصد کی خاطر نظرانداز کردیا تھا۔ اس معاشی ناكه بندى كاسب سے دلخراش بهلوتو وہ تھاجب كلورين بنونے كى وجرسے شرحيداً إد یں ہمیند بھوٹ بڑا. وو اخالے مربضوں سے بھرگئے اور مرکوں پر جنازوں کی قطاری بنده محمسين - معاشى ناكه بندى كاحقيتى مقصدية عما كدديدرآ إدكو يثرول اوردزيل آكم ميسرد ہو تاكرىياں كا مواصل فى نظام مطنوج بوكررہ جائے . نمكن دنياكو يرس كر چرت ہوگی کہ حیدر آبا و نے اپنے مقای کارخانوں یں پاورا مکمل تیار کرایا۔ مندوستان نے نک بھی بند کرویا تھا سکن صرف ایک جندے کی مٹی سے مک کا بدل تیار کرایا گیا معاشی ناکہ بندی کا حیدرآباد نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا نیکن مندوستانی منا قول سے گھرامونے کی وجہ سے وہ با ہرکی ومنا سے کٹ کررہ گیا۔

جب سرصدی ہڑگا موں اور سماشی ناکہ ہندی کا کوئی خاطر خواہ اٹر ہر آ مدہ ہیں ہوا تو ہددہ سندہ سن نے فریح ہنگی کے منصوبے کی طرف توجہ کی ،اس لئے اپنے پرد سپینیڈے کی شنری سمی ہوں نے حیدر آ باد کے خلاف بوری قوت سے بھیردیا ،عالمی رائے عار کو اپنی "ائیدس کرنے سے لئے اس نے رصل کارانہ تنظیم اور اس کے مطالم کو اچھالڈا مٹروع کیا جاکہ اس بہا نہ سے حید را باد پر فرج کشی کا جواز بیدا کرسکے ، "ائدہ باب میں ہم رضا کا رانہ تنظیم بر بحبث کریں کے در آباد پر فوج کشی کا جواز بیدا کرسکے ، "ائدہ باب میں ہم رضا کا رانہ تنظیم بر بحبث کریں

لیکن اس باب کی اغراض کے سے اتنا بہلا دینا کا فی ہے کہ پینظیم اتنی حارحانہ مہیں تھی حبتی كر انديا يونين نے اس كودنيا كے سامنے مين كيا بہتار كے كسيد كو كھى حب نے بهوديوں ير سفاكا نرمظالم كے مجے دنياس إتني تشهيرنصيب نهوئي بوگي عبني كه قاسم رضوى ادر رمناکارول کوہندوستان نے ان کی ناکردہ گناہی کے باوجود اسنے اغراض کے لئے مشهور کمیا ۔ یوں بھی رمنیا کار نوشتوں کی جماعت تو تھی بھی نہیں ۔ جب ماک میں است کا كرنے اور مرصدى حلوں كو روكے كے ليے بولس كى جمعیت ناكافی ہونے لگی تولولس كى امدادك لي رمناكارول كراس يرصنا يرا- ابتداءي مدافعت كاجوش تهاج بعدي جارها نصورت افتياركرف لك عومت حدداً إلى كرفت وصيلي يرف نكى تغندہ عناصر صنا کاروں کے نام لے کرلوٹ اور فارت گری کا بازار گرم کرنے۔ بعقیقت ابداء سے روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ بندوستان اپنی ریاستو كى الفيمام كمنصوبه كاتحت حيداً إلى برهميت شركيت كي المجبود كركاكا حیدراً باد کے خلاف مندوستان نے جتنے بھی کا ذکھولے تھے ال میں اسی کا پڑا کھا کی تھا ۔ فرج سٹی کے سئے ہندوستان نے زمین ہوار کرلی تھی ۔ مونٹ مبنین نے ہندوستا جوڑتے ہوئے حدرآبادی دفدے آخری الآفات کے وقت فوجی خطرہ سے بھی آگاه كرد يا يتداوراس وقت كا حيد رآ بادك اطاف فوجيس تعيين بره كي تفييل مكن حدراً او ک قائدین کی ساسی بعیرت این خطرات کو گیدر اصکیوں سے زیادہ اہمیت ہمیں دیتی ہمتی ۔ قاسم وصنوی نے سمجھلیا تھ کہ مندوستانی فوج حیدرا باد یں قدم رکھے کی ہمت ہمیں اسکتی اس نے حوزیاں سن رکھی ہیں اسی لئے اِل كوفرج كشي كى على الاعلان دعوت وى جاتى على -حب كبيى ميدت بنرو إردامثل كى جانب سے اینے طے شدہ منصوبوں كى كيل كے سلساد ميں حيدرآباد كے خلاف دمرا گلاما تا تو قاسم وفوى اس زبركا زمر بالل سے جواب ديے تھے عطا تور



کی بات کو دنیا بھول جاتی ہے سکن کمزور کی زبان کھنچ بی جاتی ہے ۔ حیدرآباد کے ساتھ بھی بہی ہوا۔

گفت وشنیدگی آغاز سے حیدرآباد پر فوج کشی کی آیا ہے کہ کوئی ایسام طلم منع کا کہ حیدرآباد کو ترکت کے لئے مجبور نہ کیا گیا ہور بندت ہرواہ رمروا رمیشل کا عملاً ان گفتگو وس سے کوئی تعلیٰ نہ تھا لیکن طاک کے طول وعرض میں وہ اپنے میا اس سے حیدرآباد کو مرعوب اور مندوؤں کو حیدرآباد کے خلاف انجار تے ہے ہیں اس کے جند منونے ذیل میں میش کے جاتے ہیں

١١ حون سكت كريدت نيرون كها عقا:

" حیدراً بادای عل وقرع کے استبارے آزادی کا تصور نہیں کوسکتا اور جا ہے کچھ ہوجا سے اور اس کے نمائج خواہ کچھ ہی براً مرموں بندوستا اس کو برد است بنیں سرسکتا "

اس کے بعد دیم جولانی شک می کر دراس میں یہ تقریر کی ؟

" اوگ حیدرا باد سے مماری جنگ کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان کا آخر کیا
مطلب ہے ؟ یہ ایک باکل غلط تصور ہے دسی ریاستوں سے جنگ کا
کوئی سوال بیدا نہیں ہوتا ، جنگ بیرونی ملکوں سے ہوتی ہے ۔ اگر بم
کوفرور میں بیری تو ہم حیدرا باد کے خلاف فرجی کا دروائی کریں گے ؟
ایک اور تقریر میں بیرکہا :۔

و میداآباد کے ملے صرف دو ہی راستے ہیں جنگ یا نٹرکت۔ ہم گفت ونید کے ذرایہ اس سکا کوسلجھا رہے ہیں امکن اس کے میعنی نہیں ہیں کہ ہم حنگ کاراستہ اضتیار کرنے سے ڈرتے ہیں ؟

يندت برون ٢٦ جولائي سميم مركو ياعلان كيا :.

K

وم خواہ کچھ ہوجائے حید رآبادی آزادی توکسی طع تسیم نہیں کی جاگئی جہاں تک ہارا لفلق ہے ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ہم کرسکتے تھے ا بہیں ان افرادے کوئی مروکا را ورواسط نہیں ہے جو انجل حید رآباد کی حکومت چلارہے ہیں ، ان اوگوں نے ہمیں چرچ فریب اور دھو کا دیا ہے ۔ ہم صورت حال کی زاکت اوراس کے تمام ہیلووں سے بخبی واقعت ہیں اور جب کی مزوری جویس کے حید رآباد کے خلاف فرجی کا رروائی کریں گے گذشتہ جندواہ سے حکومت حید رآباد نے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ایک ایسا چنداہ سے حکومت حید رآباد نے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ایک ایسا طرز عمل افتیار کیا ہے جو بدمعا شوں اور ڈاکور کری کو زیب دیتا ہے گا۔

مردار میں نے آزادھید رآباد کو ہندوستان کے شکم میں ناسورسے تقبیر کرتے ہوئے
کہا کہ حید رآباد کے ساتھ جوناگڑھ کی طرح سلوک کیا جا ہے گا۔
ہندوستان اور حید رآباد کی گفت وشنید جن مرصول سے گذر کرآ خرس توئی
ہے اس کی تفصیلات آئندہ ابواب میں درج کی گئی ہیں بموجودہ باب میں درجال
گفت وشنید کے گھنا دُنے اور ناریک میں منظر کو بیش کیا گیا ہے۔

## مخركي رضاكاران

برصنیر مہدسی برعوامی جاعت کے ساتھ ایک جبیعت مضاکا ران اس کے ایک فازی جزوی حیثیت سے قائم کتی ۔ کا گرس اورسلم لیگ کے رضاکا رول فی جدو جبدا زادی میں نمایاں خدمات ایجام دی ہیں۔ ای طرح ایجا والمسلیون میں بھی اس کے احیاء جدید کے بعدت رضاکا رول کی منظیم اس کا ایک لا نری عنصری رہی ۔ بہا دریا رجنگ اس منظیم کے روح روال تھے ۔ ای د المسلیون کی کوئی اسبی شاخ دیتی حیں میں رضاکا رول کا ایک دسته نزمو ۔ ان کی نظری میں وفری اندازی تھی حیں میں رضاکا رول کا ایک دسته نزمو ۔ ان کی نظری میں اندازی تھی میں میں رضاکا رول کا ایک دسته نزمو ۔ ان کی نظری میں اسلیم میں ان کا ایک بوئی تھیں جن کے رکھنے کی حیدر کیا دیس اسلیم میں ان کا رول کی تقدیل جن کے رکھنے کی حیدر کیا دیس عام اجازت تھی ۔ رضاکاروں کے ذمہ اتحادا المسلیون کے جلبوں کا انتظام ہونا تھا یا پھر گیاں کے ساتھ دیم آصفی کو مطامی دیتے تھے ۔ گیاں کے ساتھ دیم آصفی کو مطامی دیتے تھے ۔

دوسری عالمگر وبک کے زمانہ سی بہادر یاروبنگ نے ان کی عسکری مظیم کی طرف زیادہ توج کی حیدر آباد کی افواج باقاعدہ جبکی محاذوں پر ہونے کی وجہسے الک کے افواج باقاعدہ جبکی محاذوں پر ہونے کی وجہسے الک کاروں کی عسکری منظیم صروری بھی تھی کیکے جب وقت سنے لگا کے لئے رمن کاروں کی عسکری منظیم صروری بھی تھی کیکے جب وقت سنے لگا دانہ وقت سنے لگا دانہ کا کہا دانہ وقت سنے لگا دانہ مند نے فاکسا رمخ کی کو کیلئے کے لئے ساری رضا کا رانہ



منظیمات برعام یا بندی عالدی قرحیدرآیا دیس بھی اس پراستناع عایرکیاگیا . یونیغارم ببننا اور بریشرنے کی مما نعت کی گئی بہادر ارجنگ نے اس خیال سے کہ کہیں نینظیم عطس د ہوجائے ایک نقر بر میں یا فرمایا تھا :

" یں کوئی دجہ نہیں ہجتا کہ صرف باس اور فرجی طریقہ پر پر یکی ممانت سے ہاری منظیمیں مطل ہوجائیں۔ رضا کار کے معنی صرف پریڈ کونے والے سپائی کے قرنہیں ہیں پریڈ تواس جذبہ رضا کاری کو زیادہ تیز اور فوداس کو زیادہ جست بنانے کا ایک ذریعہ تھا۔ کیا چہتی اور تیزی مرکاری با تا عدہ فرج سے طریقہ کر بڑے قطع نظر کسی اور در زق جسمانی سے بیدا نہیں کے جاسکتی اور کیا رضا کار فرجی لباس کے سواکسی کو لباس یا امتیاری فشان کے ذرید مشاز نہیں کے جاسکتے مرے فیال میں برشاخ پر فیال اس برشاخ پر فیالاروں کا ایک جشر جونا چاہئے اور ہر رصا کار پر روزانہ وورش کیا پچو لوقت کی نماز اور تین آیات قرآئی کی تل و سے سفر طرح اضا کاری جونا چاہئے۔ جوان طرح دضا کاری جونا چاہئے اور ہر میں افسر شعلقہ مناسب مزادے اور آئی طرح دضا کارمی جونا چاہئے کہ ہمارا یہ بو و گوام طرح دضا کارمی جزئی میں اور زیادہ مفید ٹابت موگا کا کی خیارا یہ بو و گوام فرج نے پریڈسے دیادہ ایم اور زیادہ مفید ٹابت موگا کا

اس امتناع کے پہلے ہا دریار جنگ نے عرف اتحاد المسلمین کے رصل کار بلائے مرکزم خاکسار تھے ۔ میدر آباد اوراصلاع میں یا ریا لوگوں نے اتفیں خائی ور دی پہنے بلیجہ کا ندھے پر رکھے سیوں مارچ پاسٹ کرتے دیکھا ہے ۔ بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ خاکساروں کے سالار ابھیں کسی معمولی سی لغرش (جیسے وقت پر کسی جوا ہے کہ خاکساروں کے سالار ابھیں کسی معمولی سی لغرش (جیسے وقت پر کسی جلسہ عام میں عدم ترکت) بر مزاد و جلسہ گاہ کے کئی چکر فوجی نمظیم کے ساتھ کا شیخ کو کا کہ سلمانوں کا سب کا ثینے کو کا کہ شال نوں کا سب بیا ہوا ا میرکس طرح دو بہری جلیاتی وصوب میں ابینے سالار بینے سالار

مے حکم کی میل کرکے نوجوا نوں میں جذبہ اطاعت امیر بیدا کردیا ہے بہی جال ان کا مجلس كے اجتماعات ميں ہوتا تھان و رضاكاروں كے ساتھ ان كے كيميس متقل وجاتے تھے ان ہی کے ساتھ رہتے ہتے اکھاتے بیتے اور اجلاس کے برخوا ك اين آب كومظيم كا بالبدر كهة واين اكال خطبه من ارشا وفر ملتي بين در در کے کیا حق ہے کہ میں اپنے کسی عمانی کورضا کاری میڈیت سے یونیفارم س برمرمدان آنے کی دعوت دوں اورخوداس طیع تیا رہوکرمدان س تنے ے گریز کروں واگر ہم جا ہتے ہیں کہ قوم س صحیح جذبہ عمل میدا ہوتو ہارا مب سے بہلا فریفیہ مرمونا چاہئے کہ اپنے عمل کی مثال بیش کریں عسکری ظیم تايخ اسلام كا بمينه ايك لا يننك جز رباع بسلمان قطرة سيامي اورس مے مستقبل کی نجات اسی میں ہے کہ اس کوسیا ہی برقرا رد کھا جائے ۔ فوان ك أنسورلا تى ب دە زاكت ونسوانىت جىمارى نوجوا نو سى دن بر بڑھتی جاری ہے یں فداوندان محتب کو اگاہ کردینا جا ہا ہوں کہ ان این بجو س کوخا کیا دی کا درس دینا الت کے لئے قبر تیار کرنے کے مترادف ہے ؟ بها دریا رجنگ نے اپنے عمل اور قابلِ تقلید منونہ سے رضا کا رانہ منظیم میں جذبہ عمل اور وسلن بدا كردياتها جو خروتت ككشعل راه كاكام دية رب ربها دريار حناك ك بعد ابوالحسن سيدعلى ا وربولانا مظرك زمان سي معى استنظيم في بن ا فادمت كو إتى وكا اليكن قامم رونوى كے زمانم من اس تحريب نے غير معولى الميت اور عالمي شرت

قاسم رضوی کا اتحاد المسلین کی صدارت پر انتخاب اس وقت عمل س آیا جبکه کا بینی شن نے اپنی سر رحون سلسک کر و الی تقدیم بند کی یا دواست بیش کردی مقی اور نطام دکن نے اور جون ساسک کی حدر آباد کی آزادی کا علان کردیا تھا۔ کا محرسی

ما صل كرلى حس كے شاص وجوہ تھے .

زعما حیدرآباد کی آزاد حیشت کوکسی طبح برداشت بنبس کرسکت سخے۔ حیدرآباد کی ہشت کا مطالبہ کا گرسی نے بھی آزادی سے اختلاف کرتے ہوئے ہندوستانی یونین میں ٹرکت کا مطالبہ بیش کر کے حیدرآباد کے اندر تخزیم کارروائیوں کے ایک وسیع پروگرام برعمل شروع کردیا تھا جس کی تفصیل باب ماسبق میں آبھی ہے ۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی جانب سے حیدرآباد کو شرکت پر بجور کرنے کے لئے مرحدات پر بچگاموں اور قتل و فارت گری کالامتنائی بلسلہ جاری تھا ۔ ملک کا امن والمال خطرہ میں تھا اور حیدرآباد کی پوئس تہنا ان تخریم برگرمیوں جاری تھا ، ملک کا امن والمال خطرہ میں تھا اور حیدرآباد کی پوئس تہنا ان تخریم برگرمیوں کے عبدہ برآ بنیس ہوسکتی تھی ۔

تقیم مند کے بعد مشرقی بنجاب اسکے ریاستوں اور دلی اور اس کے نواجی علاقوں یں سلانوں کے خون سے ہولی کھیلی جارہی تھی۔ مندوستان کی فوج اور اور اور اللہ علانمیسہ ان تخزی مرگرمیوں میں حقد ہے رہی تھی ۔ حکومت ہند کی مشنری مفلوح ہو کر رہ گئی تھی ا ورقا نون كا احترام ختر به حيكا تقدا. مندوستان مين مسلما نون كا عرصه حيات تناكب موكميا عمّا۔ برصغیریں صوفت حیدرآباد ہی ایک ایسی ریاست تھی جہاں اس وا مان کا دُور دورہ تھا۔حیدرآباد کے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے مزدوستانی ملا قول میں مرسار خونین درا مے کھیلے جارہے تھے ؛ مندوستانی حکومت اور مندوؤں کے عود الم سے وہ واتعت ہو چے تھے ۔ فودسدرآباوی حکومت امن وامان کی ضاطرمسلما نوں کومسلح کرنا ما بتی متی -اگراس وقست قاسم رفینوی کے سو الجلس کا کوئی عدوسدر موتا وہ رضا کاروں کی اسی طرح تنظیم کرتا جیسے قاسم رصوی نے کی۔ ملک کے حالات دن بدن اشنے سنگین ہوتے جارے تھے کہ اگر رضا کاروں کی مفیم کو وسعت نہیں دیجاتی توحید رآ با د کا امن و امان بہت سے تیاہ ہو جاتا حکومت نے ان اکارہ بجرمار بندوقوں کی بڑی تعداد محلس کے حوالد كردى جوبونس كوحديد اسلحدس مزين كرنے كے بعد بريكار ٹرى ہوأى تتى . تاسم رضوی نے صدارے برفار موتے ہی اس منظم میں نئی روح میز کئی شروع کی ۔



"نفیر کو جا اب کہ مدور مجانس کے تاہے تھی ایک علیٰدہ کمان کی سخت کرکے اس کے پہلے

ایک جدید دستور مرتب کیا گیا ۔

اس میں جدید دستور مرتب کیا گیا ۔

اس میں جدار ہوئی کی جدید آگ کی طح بورے مک س جیسل گئی ۔ جدر آباد کا کوئی کم اور جو ان ایسا نہ تھا جو اس می گیک میں بڑکی ہو۔ نیچے ابوڑ سے اور عور تیں کہ اس کو گیا سے والبتہ ہوگئیں ۔ ہر جگہ جدیداسلی کی ترمیت کے لئے مراکز کھولے گئے ۔ شہر حدر آباد اور اضلاع کے مراکز بر رضا کا رول کے احتما نات نعق کے نئے مراکز کھولے گئے ۔ شہر حدر آباد اور اضلاع کے مراکز بر رضا کا رول کے احتما نات نعق کئے جانے لگے جس کی وجہ سے تو کی کو برا فروغ مل جامع عثما نیہ کا لجو ں اور مدارس کے طلب نے درس و تدریس کو بالائے طاق رکھکو فوجی ترمیت کو اپنا معلی نظر بنائیا سقوط حیہ رآ باد کے چذا و قبل کی بال یہ میں اس کی بجائے و تیفارم کا جنہ اور سوسائی میں اس شخف کی بہنا لازی قوار دیا گیا تھا یو نیفارم فیشن میں واضل تھا اور سوسائی میں اس شخف کی و قدمت نہی جو یونیفارم نہ بہنیا ہو۔



تقی اوراس کا حساب کتا ب بھی را زہیں رکھا جاتا تھا۔ صدر اپنے معترظلیہ کی کارستا نیرل ہے واقف ہوتے ہوئے بھی خاموش تھے جس نے کلس کے اندر بردوتول کی دکان لگاکہ مجلس کو کانی برنام کردیا تھا۔ ببیث فارم بر لارمنا کاروں کو ٹاکوس کی دکان لگاکہ مجلس کو کانی برنام کردیا تھا۔ ببیث فارم بر لارمنا کاروں کو ٹاکوس کی اندر تنظیم کسک لئے اپنی متاع عربی قربان کرنے کی تعقین کی جاتی تھی اور محلس کے اندر تنظیم ایسے واگوں کے باتھ میں دے دی گئی تھی جو تعمیم و ترمیت می روار واطلاق اور سما جی حیث ہے جی درجہ کے واک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رضا کار تحریک بروان حربے میں میں کرنے والے میں ایس بر تبطیعہ کرکے اس کو اینا آلا کا بری کانٹرول ہے بہر ہر ہوگئی اور عن فر عن صربے اس پر تبطیعہ کرکے اس کو اینا آلا کا بری کانٹرول ہے اس کو اینا آلا کا بری کانٹرول ہے کہ درجہ کے دی گئی تھی میں میں میں میں کاروپا ہے درجہ کے درکھ کاروپا ۔ اس کو اینا آلا کا بری کانٹرول کے درجہ کے

مندوستان کی مندو حکومت نے حید رآباد پر فرچکشی کا منصوب بین بیلے تیارکرایا تھا۔جب معاشی ناکہ بندی اور مہ صدی مربکا موں کے ذریع حدراً اوکو ترکت پرآمادہ ذکیا جا سکا تو ہندوستان نے رضائ دول کے مطالم کو غرمعولی ایمسیت دینی شروع کردی ۔ ہندومستان کے اندر اخبارات نے اور ہندوستان کے ؛ ہر مفارت فالوں نے رمنا کاروں کوساری دنیاس شہرت دیری ، امریخ انظمت فرانس 'جرمنی اور دیگر مکول میں قاسم رضوی ادر رضا کاروں کے اجتمانات کی نفسا ويرشائع بروف كيس عفي ملكي اخبار نوس مبندوستا في حكومت كي ايما يرحيد آباد كادوره كريتے تھے . رمنا كار بريز اور اجتماعات كى تصاوير ليتے تھے ، قاسم فيوى کے بیانت ماصل کرتے اور حکومت حید رآباد کی فیافی و بہمان نوازی کی تقریفی كرتے ہوئے دنیا كواس تخركيہ كى اہميت ہے واقعت كراتے تھے۔ ابڑيا يونن ان بیانات کی آرمیں رضا کا روں کے مطالم کو حیدراً باد کی مندواً با دی اورخود اسے وجود کے لئے خطرہ ٹابت کرتی تھی۔

حيدراً باد من رضا كارول كي حبل تعدا و كما تعي اس كاصبح علم كسي كو كابنس



لین اس کی تحفینی تعداد کسی طرح دولا کھ سے کم ند ہوگی لیکن ان میں لباس کے شوقین بہت زیادہ تھے اور اسلی کا استعال جاننے والے بہت ہی کم ۔ بھرالملی ملک میں تھے کہاں ' برجوں کر اروں اور بحر مار بندوقوں یا انہتائی قلیل تعداد میں انفلوں سے ہندوستان کے جوائی جہازوں دیا ہوں اور جدید ترین اسلی سے مقابلة نہیں کے ہوائی جہازوں دیا ہوں اور جدید ترین اسلی سے الم قابلة نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخری زمانہ میں قاسم رصنوی رضا کا روں کی تعداد کو بانچ لاکھ بستلا کر این کو مرعوب کرنا جائے تھے۔

اس امرے الکارہیں کیا جاسکنا کہ مرحدی بنگاموں کے مقابد س رضا کارو نے تایاں کا م کیا بیعن اصلاع کے رضا کا رائی مظیم اور دسیلن کے لئے بڑے مہور تھے۔ ان اصلاع کوخسوصاً جنیوں نے مجلس کے صدارتی انتخاب میں قاسم رصنوی کی نحالفت كى تقى ينسكايت تھى كە با وجوداد ائى قىمت كے مركزسے الخيس اللحمى سيلائى مىلىنداد سل سے کام میا جاتا تھا ۔ ببض صور توں میں جب سے علاقہ میں ہند وول کی شورہ بنی مدے بڑھ جاتی تومرکن سے ان کی سرکنی کے لئے رضا کار دستے روانہ کئے وائے. کبھی کبھار قاسم رصنوی مجی ان دستوں کی سرکردگی کا فرمن انجام دیتے - بی بی گرکانہو وا فغرجس میں انٹریا یونین نے قاسم رصنوی کوسات سال کی منرا دی اسی نوعیت کا تھا۔ بات یہ بھی کہ بی بی بی گرے آ کے کسی موضع میں کمیونسٹوں نے سیل نول کی عافیت - نگردی تھی جلبس اتحاد المسلمین کو اس کاعلم ہوا تو قاسم رصنوی نے رضا کا رو ا مے ایک بڑے وستے کے ماتھ اس موضع پر دھا واکیا بکیونسٹ خطرو سے مسلمانوں ك بچاكر حبية والس بورے عقے تو راستہ س بى بى بى كر الله عا جهال مندوول نے كور دل آزار نعرے لگائے۔ رضا كاراس موضع يرائي ليدرك علم وا يماك بنيروث ين تا سم وضوی کی موٹر ہبت آ کے علیجی تھی ۔ شہر حیدر آباد کی سرحد کے قریب ایک موٹروالے نے ایفیں بی بی بگر کے واقعہ کی اطلاع دی قریوائس بی بی جگر لو نے اور



رضا کا دوں پر فیند وغضب کا انہا رہی کیا۔ لیکن چو بحد صا کا ما بتداء یں ان کی مرکردگی

یں دوا نہ ہوئے تھے ان کے اعمال وا فوال کی ذمہ داری لیڈر پر عائدگی گئی اور اسی بناپر یہ
مور دِ الزام قرار پائے ۔ اپنے عود ج کے ذما نہ یں یہ چیز قاسم رمنوی کے ماشیر خیال میں بھی نہتی
کہ بی بی بگر کے واقعہ ہے ان کے خلاف کوئی نتائج برآ مدکے جائیں تھے میں وجہ کے درفا کا دو
کی عومل افرائی کے لئے تمنوں اور صدافت نامول کی تفسیم کے لئے وارائسلام میں اسی مرفول کی صدارت میں جومب مرفول کی تعلیم کے اور اسلام میں اسی کی عدرارت میں جومب منعقد ہوا تو یہال بی بی بچرکے دافعہ یں حصہ لینے دالے رضا کا دو
کی عدرارت میں جومب منعقد ہوا تو یہال بی بی بچرکے دافعہ یں حصہ لینے دالے رضا کا دو

اس امرے انکارنہیں کیا ما سکن کہ شہرحیدرا بادے رض کاردوردرازے مواضعات پروھاوا بھی کرنے لنگے تھے یہ بھی ٹہرت تھی کہ برسب محلس کے بعض عبدہ وامول کے ایما سے ہوتا تھا اور مال ننیمت کی اپسی تقسیم عبی ہوتی تھی۔ جان تنل وغارت کری موولا و بی جرا مر جیے وٹ ماراور زنابالجر ..... وقع بدیرہو ہی جاتے ہی جبس کے عبدہ واروں کے اس عمل کی لبض اصلاع میں ہی ا تباع ہونے لگی - اس خصوص میں ضلے اندی کے تصبیر اکا واقد قابل دکرہے جون صوف بنددؤں کی بڑی تجارتی منڈی تھی بكديبان كے بندو بڑے مالدارى عقے -ايك منظم معوب كے تحت اس قصب كو اراج كيا كيا یبال کی فارت گری کا ارازه اس واقدت بوسکانے که نا ندروس او شاکاسونا فی ترا میں بنیں رویدت فرو فت ہوا ہے جبکر اس کا بازاری مزخ نوے رویے تھا۔ ایک ہندد وزیر جوفنی نے اس وا تعکو بنیاد بناکر کھومت سے استعقادیا۔ ایسے وا تعاست ا دنی بیانے پر اور بھی مقامات پر وقوع بذیر ہوتے رہے ۔ شربیند عنا مرکورضا کارورو میں خربیندی کا موقع إلى الله الكيا . بڑے مقامات پر حفاظت كے بہائے سے مبدوسا مؤرو ے جرا بندے وصول کے جاتے تھے اور دورا فنادہ مقامات ير دها وے إلى مائے تھے۔ پوس میٹم وشی سے کام لیتی یا بھرمندا کاروں کے ساتھ مٹر کی جو کرنوٹ کھسوٹ

یں صند لیتی ۔ اسداد جرائم کی مدیک پولس کی افادیت ختم ہو جی متی ۔

رمناکاروں کے نقش فدم پر ایک اورسلم جماعت چن بشیستری ویندار انجن نے ہندووُں کو لوف کا ایک منظم پر وکر ام بنا یا جس کو مذہبی رجمہ ویا گئیا یہ جماعت جماعات استعمالیات کے کنڑول سے باہر تنی اپنی فارت گری کو فو وات کا نام دے کر ہندووُں کے مال و دو است پرواکہ ڈالتی بخی ، ان کی و یدہ وایری کی حد ہوگئی حب کہ دن کے وقت انہوں نے تہر میدآبا کی اندرسکم بیٹھ کے ایک بخول ہندو کے گوڈ اکم ڈال و پولیس کی کارروائی اور فوسین کی گردا کہ ڈال و پولیس کی کارروائی اور فوسین کی گردا ہوگئی میں گردا کہ دورا کا درمشت روہ ہوگر حیدراً بادے مقدلم میں جاندو کو ایک اورمشت روہ ہوگر حیدراً بادے مقدلم میں جاندو کو ایک اورمشت روہ ہوگر حیدراً بادے مقدلم

اس دقت جبکہ اتحاد المسلمیں اپنے اقتدار کے نصف المنا ریائی محبس یا قاسم فری کے خلاف کسی کر زبان محولے کی بہت نہ تھی یکبس کے اندرشوری سے اجلاسول کا یہ مال ہوگیا تھ کہ صدرا وران کی پاسیوں برکوئی اعراض نہیں کیا جاسکتا تھا ،ایک بڑی افرار دوڑ نامہ امروز کے میڈ پٹرشعیب اللہ فال کومبلس کی اسیوں سے اختلاف تھا .

رف اکاروں کی ایک جماعت نے محص تو سم رصنوی افترب ماصل کرنے کے لئے شبعب اللہ فال کو بدیر وی سے قبل کرکے اس کا سیدھا ہا تھ کا ب دیا تھا ، اتفاق سے دوایک روز قبل تا سم رصنوی نے زمر دمل تھیٹریں پرم نامخ کے موقع یہا بنی تقریریں کہا تقاکہ مسلانوں کے مفاد کے خلاف جو بھی ہا تھ اُسٹے گا وہ قالم کردیا جا سے گا ، بادی النظریں یہ مشارہ فرا نمرو النے ملک کی طرف تھا لیکن رصنا کاروں نے اس کو ہر مخالف کی جانب مشوب کرکے ایسے صدر کی بات کی لاج رکھ لی۔

اس قبل کرعام قبل کی دار داتوں کی صف پس شامل نہیں کیا جاسکتا میں طرح دنیا کی بیغی ایک خاص اس میں میں ایک خاص اس کی بیغی میں ایک خاص اس کی بیار ایمیان اور اس کی سب سے مقتدر جب عت وقتی رہے۔

کنیک اضیادکرتی ہیں اسی طرح اس قبل میں مقتول کا دامنا ہا یہ تفام کردیا گیا تھا سفوط میدرآباد کک پولس نے اس قبل کی تحقیقات میں کوئی دلیجی نہیں بی مالا انک مجرموں کونشان کردیا گیا تھا سفوط کے بعد جولوگ اس جرم میں ماخوذ ہوئے ان میں شع قیادت کا پر کرارم بردانہ (قادر می الدین اسر) کے نام کو دیکھکرکسی کو نعجب نہیں ہوا۔ قا کہ کے اس فدائی نے مکن ہے بولس کے ظلم اور اپنی مرائت کی خاطر سلطا فی گواہ بن کرقام میں طوف کیا ہو۔ جرم قو ثابت نہ ہوسکالیکن اس سے قیادت کے ماش دوالی کے کردارکی قلبی طرور کھل گئی اور تا گھر کی قرم بنیت معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف انتھوں نے کے کردارکی قلبی طرور کھل گئی اور تا گھر کی قرم بنیت معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف انتھوں نے کے کردارکی قلبی طرور کھل گئی اور تا گھر کی قرم بنیت معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف انتھوں نے کی کردارکی قلبی طرور کھل گئی اور تا گھر کی قرم بنیت معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف انتھوں نے کی کردارکی قلبی طرور کھل گئی اور تا گھر کی قرم بنیت معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف انتھوں نے کھر کئی کو ایک کا طرف انتھا کی کردارکی قلبی طرور کھل کئی اور تا گھر کی قرم بنیت معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف انتھا کھوں نے کہا کہا گئی اور تا گھر کی تھا۔

ماک میں یہ سب کھے ہور ہا تھا ارضا کارکنٹوول سے ہا ہر ہو پھیے تھے اور اس فیامان کی مالت دن بدن بدت برتی جا رہی تھی ۔ انڈیا یونین قرابندا ویس رضا کاروں کے من گورت افسانے شائع کرکے وائے عالم کو متاثر کرئی بھی میکن اب فود رضا کار بھی اسی راستہ پر پڑگئے تھے ۔ فوج کشی کا خود بخود جو از بدا ہو گیا ۔ فوج کشی کا خود بخود جو از بدا ہو گیا ۔ فوج کشی کا خود بخود جو از بدا ہو گیا کی وج ہے کہ گفت وشنید کے بعض مرحلوں پر انڈیا یونین نے رضا کارتمنعیم کی جو اسکی کو بھی وج ہے کہ گفت وشنید کے بعض مرحلوں پر انڈیا یونین نے رضا کارتمنعیم کی جو اسکی کو بھی مرحلوں بر انڈیا یونین نے رضا کارتمنعیم کی جو اسکی کو کھی تھی در آباد اور قاسم رصنوی اس کے لیے تیار درجو کے مشرط مقدم قرار ویا بھی محکومت حدر آباد اور قاسم رصنوی اس کے لیے تیار درجو کے کھی تھی واج ن کے نزویک تحریک انہتائی ہے صررا ور دخا کا دوری جامت معمومین کی جامت میں وارد کی اپنی ایک تقریریں قدیم رونوی سے تبلایا .

"بن اس نظیم (رضائور) کو اسی وقت خیم کودیتا ہوں لیکن جب یسیاب بڑھیگا
قرسادے ہندوستان کو بہائے جائے گا۔ اس وقت کمونے رضوی اس کوروکو جب ججہ
ہے نامکن ہو جائے گا اِس وقت یہ رض کارایک نظیم اور ڈسپلن کے یا بند ہیں کل
چنگیزاور ہلاکوکی فرج ہوگی۔ آج دیا نہ ایس بیاہی ہیں کل یہ پنڈاری اور محکلہ
ہوجائی سے ۔ پھر ان کوکوئی نہیں دوک سے سکا۔ اس وقت میرے یاس یانج لاکھٹاگا

ہیں جب یہ فرسیل ختم کرکے کلے گا و کیونٹ ہوگا۔ معاف کرنا یہ کو مکٹ ڈہ کے قلعہ پر قانے دہوگا۔ اس منظیم کو قیامت کے ختم نہیں کیا جاسکا۔ بغیرطدائمقالی کی قلعہ پر قانے دہوگا۔ اس منظیم کو قیام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی شرب ند کو قدم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی شرب ند قدم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی شرب ند قدم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی شرب ند قدم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی شرب نا قدر ہیں روندا کا رہا تی رہے گا ہے۔

ہرتنظم جب کنڑول سے باہر ہوجاتی ہے تراس کا فراط و تفریط میں مبت اللہ ہونا قابل فہم ہوتا ہے۔ اتحاوالمسلین کی رضا کا ریخ کے اپنے مبذ با اور مقصد کے لحاظ سے ایک بے شال سی کی تھی ۔ حیدر آباد کے فرجوا فوں میں ایٹارا ورقرا فی کا جو جذ بہ اس نے بداکیا موجودہ زمانی میں ہٹلر کی ناڑی تخریک ہی میں نظر آیا تھا جرشی میں قر اس نے بداکیا موجودہ زمانی میں ہٹلر کی ناڑی تخریک ہی میں نظر آیا تھا جرشی میں قد شخہ کہ انھیں فرج کا جزو بڑا یا حاسکتا تھا ۔ حباک کی صورت میں یہ فوج کے معاون بن مسلم تھے تھے لیکن فرجی پیش فدی کے ندید اہل تھے اور ند انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید انھیں اس کے لئے کا رآمد ہوسکے قدر دان تھے اور اپنی ہر نقریر میں فرجوانوں کے صاحت علام اقبال کا یہ شعود ہرائے تھے۔ قدر دان تھے اور اپنی ہر نقریر میں فرجوانوں کے صاحت علام اقبال کا یہ شعود ہرائے تھے۔ کا قرب قوشم ٹیر یہ کرتا ہے بھروسہ

ے کا فرج قرشمٹیر بیرکر اسے بعروسہ موس موس ہے موس موس ہے تہ ہے ہی اُڑی ہے سباہی

یہ نہیں بکہ جنگ چھڑنے کے بعد محاذر برجانے والے رضا کا رول کو تفین کی جاتی تھی کہ دبا ہے کوئی چیز نہیں 'ان کے ساسنے لیٹ حاقہ ان کی رُنجیوں میں اپنے ہیرائکا دو یہ بیکار ہو جائیں گے۔ نوجوانوں نے اپنے لیڈر کی ہر بات پر عمل کیا اور ہزاروں کی تعدد میں جاس بحق ہوگئے۔ سوجودہ زمانہ میں انیار اور قربانی کے ایسے منظا ہر کسی قوم نے سبت کم مین کئے ہوں گئے۔



رمنه کارنظیم بھی ختم ہوگئی اور حیدرا یا دیجی ختم ہوگیا لیکن ان ہزاروں الکوں رضا کاروں اور سلمانوں کا خون حیدرا یادے قائمین کی گردن پرتمامت کے میں اور سلمانوں کا خون حیدرا یادے قائمین کی گردن پرتمامت کے میں باتی روگیا۔



#### ٩

### معابدة انتظام جاريه

بندوستانی محست کی یکوشش بھی کہ دارا گست سن افاد کے تبل حیدرآباد د نی ریاستوں کی طرح ہندوستان میں شرکت کرنے سکین ماہ جولائی میں جووفداننظام جارہ كامعا مراكر في دلي كيا عنا و وكسي سمجور يريني لغيرواب أليا تقا. لارو مومث مين لف ا جن کی ها راکست کونما منده تاج کی حیثیت ختم برگی متی اوروه صرف دستوری گورز در رہ گئے تھے اپنی کا بینہ سے گفت وشنیدے نے مزیددوماہ کی مہلت طلب کی تھی۔ مندوستان کوشرکت یرا صرار تھا۔ حیدرآبا و شرکت کی جائے مندوستان عامارہ کے لئے آمادہ تھاجس کے موجب مواصلات کوکل ہند بنیاد ون پرلانے ، دفاع ہندیں انی فرج کی ایک مقرره تعداد شرکی کرنے اور امور خارجہ کو مندوستان کی خارجہ یالسی سے ہم ا منگ کرنے کی آما دگی اللهمر کی گئی تھی بلکن اس کے ساتھ میدرا باد کی تین خرافط یکھیں (۱) ہندوستان اور پاکستان سے جنگ کی صورت یں حدرآباد غیرما نبدار رہے گا۔ ٢١) حيدراً إدكونيم ممالك من الحين جزل مقررك اور ٢١) الكرمندوسا السي عي و برطانى دونت عامه علياركي اختيارك حيدرا إدكومالات كاازمر نوجائزه ليف كاختيار ہوگا۔ اس معاہدہ کا مسودہ سرو الر مانکٹن نے مرتب کیا تضاجہ ایک زمانہ سے نظام سے مثیروستوری منے ، برطا وی حکومت بیان کا اثر تھا اورمونٹ بیٹن کے تیضی دو جی سے۔ دسی ریاستوں کے دستوری معاطات میں ان کی رائے کو ماہرانہ حیثیت

حاصل تتي ـ

معاہدہ کی ان تمرالط کو نظام کی جانب سے ایک خط کی شکل میں لے کر و فدجس میں الاب جعتاری علی یا ورجنگ اورسروالٹر انحسن کے علاوہ عبدالرحيم اوزيكل و ميكث راما ریدی بھی شرکی سے سے معے دلمی سہنی ۔ قاسم رضوی بھی اسے چند حوار ہوں کے ساتھ و بلی روانہ ہوسے۔اس مرتبہ نظام کے ایما یہ وفدکے ارکان نے دہلی میں قائر عظم سے مجى اقات كى متى حنيول نے جاريه معابرات مي معقوليت كويش نظر كين كامشور ويا تما مراكست كونظام كاخط ورث بنين كے وال كيا كيا . ولى سے واسى كے بعد تاسم رونوی نے وفد کے مرکاری ایکان پرسٹ دید کت چینی کی اوران پرغداری کا الوام لگاتے ہوئے یہ بتلایا کہ اگر جیم اور ریڈی رہوتے قو بقیہ ارکا ن حیدر آباد کو دروخت کرنے لیکن یدانزامات کس بنیاد یر لگائے گئے اس کا علم آئے کے کسی کو نہوسکا بجز اس کے كرير بيان كياكيا كرج خطامونت بين ك حوالدكياكيا وواس خط سے مختلف تحال جس میں غداری کی گئی تھی اور حس کو عوامی ار کان کی دجہ سے روکا گیا ۔ان الزامات اور ا عتراصات كا بجراس كے كوئى مفصدر تقائد وفدايسے اركان بيشتل موج بالكليب تاسم رمنوی کی مرضی کے تاہے ہوں ۔ ان بے بنیاد الزامات کے بواب میں تیزں ارکا وفدنے ( یعنی نواب چھتاری ، علی اور جنگ اور مروالٹر، کش ) نظام کی فدمت یس اینا استفایت کردیا ، ۲۵ بولائی کو در بی می منتگو کی تاریخ مقرر بوئی مختی اس مایخ ما كش في ارك دريد مونط مين كوافي استعناك اطلاع دى اوري بعى بلا ياكدنهام كا اعتماد حاصل ہوتے ہوئے الخول نے يہ قدم اللها يا ہے۔اس خبركو رُبعكرمونط سين نے کہا لا ہم ذوب کئے أ مونٹ بين كو مانكش كى وفدس موجود كى سے بڑى لوقت واستد تغیں اور حیدرآباد اور مندوستان کے مابین ایک اعز تسمیور کی جامید بھی وہ at Mission with Mountbutten by Campbell Johnson



مائکٹن کے بغیر بوری ہوتی نظرنہ آتی تھی۔اسی تا رخ نظام نے بھی مونٹ بین کو تا رویا کہ مانكش كو دفدي رہے كے الئے مجبور كميا جائے رجنا بخداركا بن وفدنے اپنے استعماك اس وقت وابس لیا جب نظام نے فرما ن کے دربعہ ارکان وفد پر اپنے اعتمار کا اعلان کمیا اسے قاسم رصنوی کی ٹری سبکی ہوئی حس کا بدلہ انوں نے اس طرح یا کہ فواب جیتاری کو مبوركرك اموروستورى كا قلدان على ماور دبنگ سے ليكرمين وار جنگ كے حالد كاولى اس كاعملًا يمغنوم تفاكه وفدس ان كالعلق حتم بوكيا يبكن نظام ف ان كى تجدّ مرسلطان کو وند کا رکن بنایا ، نواب علی نواز جنگ بھی و فدسی شرکی کئے گئے اوروفدھے دو نوں عواى اركان عبدار حيم اور نبكل وميكث را ماريدى ابي عليده كردئ سكن \_ مأكن نے مونٹ میں کو اس امركالقین ولایك نظام كو المنول نے اسور فارج دفاع اورمواصلات کی صدیک مندوستان می شرکت کے سے آمادہ کردیا ہے بشرطیک معابدہ یں ان امور کی مراحت کی جائے اور ترائط تراکت Accession " Ly ! of Association of Association of حيدآ بادكے جديد وفدنے ما وستمبر اور اكمؤرس كفست وشعيد كوجارى ركها بردارسي شرکت پیصر تھے اور میدرآبادی و فرمبی اپنی خرانکا پر الی تھا۔ میکن مونٹ بیٹین کی وجہ سے ہندوستا ن معابرہ کے لئے تیار ہوگیا اس تصورس کہ شراکت کے بنیادی امور کوسابہ میں منفبط کرکے معاہدہ انتظام جاریہ کی تحمیل کی سبیل کی جائے گی بیٹا بخد ایک سودہ مرتب ہواجس میردونوں و فورنے اتفاق کیا۔معام و کے ساتھ اور اس کے جزر کی میثت سے دوخطوط بھی نظام کی جانب سے حکومت بندکو سکھے جانے والے تقے جس کے مسودہ بر بھی اتفاق کردیا گیا منا . وفدنظام کی منظوری حاصل کرنے کے لئے سیدر آباد واسی وٹا ۔ نظام سے ان مسودات پر باب حکومت رجنس وزراء یا کونسل )سے راسے

طلب کی بوسل فارکان وفد کی سوجردگی بین تین روز یک (اینی ۲۸ مر ۲۵ (اکتوبر)

ان برغوركيا اور بالآخر جيد اركان كى تائيداور من كے اختلات سے ان كوشنطوركرايا -٥٢ كى شام كووفد نے كونسل كى رائے سے نظام كومعلے كيا اورنظام نے اكثريت كى رائے ے اتفاق کرتے ہوئے دو سرے روزمسودات پر وستخط کرنے کا وعدہ کیا۔ ۲۹ کی شام کو پیرارکان وفدنے یا دوہی کی کیونکہ ۲۰ رکی جبع وفدد ہی روانہ ہونے والا تھا۔ کفیا م نے اس مرتبہ میں دو سری مبع دستخط کرنے کا و عدہ کیا اور وفد کی روانگی کی آیائے ۲۸ مقرکی گئے۔ ٢٨ کى دان كے دو بع قاسم رونوى كے حكم يہ شہر كے سارے روندا كارو ل كو فورى طور برشاه منزل برجع مونے كا حكم و ياكيا - دو د حائى محنثوں بي شاه منزل بدس برايسلان كا مجمع بوكيا علسك وزير عبدالرحم نے قاسم ونوى ك حكم ير باب حور مع سے اپنا استعف بیش کیا کسی کویہ نہیں معلوم تھا کہ کیا جو رہا ہے ۔ فجر کی نماز قاسم و منوی نے تقی الدین کی اما میں ولکشا کے وسی إلى بى اواكى اور وعا كے لئے جب امام نے إقدا فقائے تعدیو سر مع کی غرض و غایت کا علم ہوسکا۔ بان کیا جاتا ہے کہ معام ہ کا جو مسودہ وفد و بلی لے جار إنتاده حدرآ باد كے مفادك مفارعا اس في اركان وفدكو پروازے روكي كے النئے یہ حرکت کی گئی تھی۔ ہررکن وفد کی رہائش گا ، پر اسی طبح اجتماع عمل میں آیا تھا۔ یہ مجع اس و قت کارمنت نہیں ہوا جب کک یہ اعلان نرکیا گیا کہ فد وہلی پرواز نہیں کرے گا ۔ بہاں یہ امر قابل و کر ہے کر جمع مے مساتے پوس کا ایک جوان مک نہ تھا اور نہ یولس نے کہ تیم کی مزاحمت کی .

نظام نے پہلی مرتبہ کنگ کوئی ہیں کونسل کا اجلاس طلب کیا اور بہررکن سے انفرادی طور پرمعا بدہ کے متعلق سوالات کئے گئے۔ یہ ١٦ راکتو برکا واقعہ ہے۔ ٢٨ کونفام نے ارکائی فلا سے کنگ کوئفی میں طاقات کی اور دوران گفتگو . . . . قاسم رضوی کوئمی طلب کیا گیا ہے کیمشی نے اپنی کنا ہے میں مرسلطان اور دوران گفتگو . . . . قاسم رضوی کوئمی طلب کیا گیا ہے کیمشی نے اپنی کنا ہے ہوں مرسلطان اور مدرک حوالہ سے اس گفتگو کی جوتفصیل بنلائی ہے ہے اس کو لیے در مدرار حیم کی مرکاری رائش کا ،

" سمجھے کی کیا دجہ ہے کجب و فدیس سروالٹر مانکٹن ہوں وہ ماکا م جائے اور دوسرا کا سیاب ہوجا کے"۔

> سرمرے پاس اس کے وجوہ جیں سے اقاسم وضوی نے جو اب دیا۔ " وہ کیا ہیں ہ

" براہ کرم ایسے پرسٹان کُن سوالات مجھ سے ذکئے جائیں ہ قاسم مِنوی نے جاب دیا اور نغام کی طرت نخاطب موکر کہا ،

" مجے بیتن کا بے کہ ہم کامیاب ریس ہے"

مد كم ازكم ايك وجه توسكانى جائد يسرسلطان احدف ا صراركيا

" عومت ہندشمال میں گرفتار آلام ہے . اگر ہم اصرار کریں تر ہندوت ن انخار کے موقعت میں بہیں ہے اور ہارے موالبات رونہیں کئے جاسکتے "

ما محش اوردوسرے ارکان وفد قائل ناموسکے.

قاسم رصنوی نے عبر یدوفدس معین نواز جنگ اور عبدالرحیم کی ترکت کا نظام کومتوره دیا اور اس طرح یه تاریخی صبحت ختم بردی -

ار کا ب وفدنے نفام کے سامنے اپنی بریمی کا انہار کیا کہ ان کی موج دھی یا سم منوی

S

سمو کیوں طلب کیا گیا۔ نظام نے ارکان و فدکا استعفامنظور کرلیا۔ سروالٹر انکن اور مرسلطان احمد نے نظام کواپنایہ آخی مشورہ دیا کہ مجوزہ طریقہ عمل حید آبادی تاہی کا باعث ناہت ہوگا ممیس حابات نے اپنی تاب میں مرسلطان کا یہ حبلہ نوٹ کیا جا نفو<sup>ل</sup> نظام سے کہا تھا :

مد اس سے آپ اور آپ کی دولت کا فائٹ ہوجائے گا " مندوستان سے گفت وشیند کی طویل ست میں قاسم رمنوی سے بہی مب سے بڑی ملطی مرزد ہوئی میں نے حیدرآ با<mark>د کی قسمت پر فہرنگادی -ہندوستان اور حیدرا باد</mark> کے درمیان اختلافات کی وفلیج تھی وہ وسیع سے دسیع تر ہوگئ ۔اوربعد کے کسی وفد کے ارکان میں نہ اتنی صلاحیت کتی اور نہ انفیں کامیابی نصیب ہوئی گفت وشنیدکا یہ ایک سلماصول ہے گئفتگر کرنے والے اگر سلے ہی ہے ایس میں ایک دومرے سے انس ہوں آوہ وایک دوسرے کے نوح نظر کو مفاہما ندازار میں سمجھنے کی کوشش کرتے میں اوراس طرح اختلات کا دائرہ تنگ ہوکرمفام سے کی وزہ مجوار ہوتی ہے۔ چینا پخر سروالرمانکش کے جوحیدرآبادی وفد کے رو عرواں تھے مونٹ بیٹین سے تھی تعلقات تھے اور وہ بالمرم و ائسرنگل لاج ہی سی سجیت مہا ن فہرتے تھے ماکش کی علیارگ سے حیدرآیادی و فد کی اجمیت ہی ختم ہو کررہ گئی۔ اس میں شک نہیں اس کے بعد کھی افعیں گفتگو کے آخری مرملوں کک اس سے متعلق رکھا گیا سکن جربات پہلے تھی وہ نبدا نہ مرکی ۔ ميدرآبادى زعما كے عزائم ب نقاب بوچے تھے شكوك وشبهات كے ماحول ميں جب فراع تین کو ایک دوسرے کی نیتوں میں خلوص کا فعدان نظر آئے توان کے درمیان کوئی معنا فتنكونتيج خير أبت نهيس بوسكتي -علاوه ازيراس وفدكي مخليل كے بعد ميدرآبادي جانب سے جو بھی وفد دہمی مکیا وہ قالمیت اورصلاحیت کے جو ہرسے عاری تحاران Mission with Mountbatten.

یں کرئی بھی سیاسعد کا مردِ میدان دی لماس میں آخروقت کک یہ احساس پدا نہوکا کہ ہندوستان کے خطر ناک عنوفا رکھ ا کر ہندوستان کے خطر ناک عن انم سے حیدرآباد کوکس طرح کم سے کم مدیک بحفوفا رکھ ا جاسکنا ہے۔ ہندوستان کی طاقت وقوت اور حیدرآباد کی بے مامجی سلزیتی اور گفت و شنیدایک طاقنورا ورضیعت میں ہوری تھی نمیکن حیدرآبادی و فدکو اس کا مطسلت احساس نہ تھا۔ وہ یہ یک نہائے تھے کرسیاست میں قری اور مشیعت کی ایمی نزاع کے تصدفیہ میں منعیمت ہی کواینی نیک نیتی کا ثبوت میش کرنا پڑتا ہے۔

یام دینشین رکھے کے قابل ہے کہ اس وقت قاسم رمنوی کے اندازہ کے معابق بندو ا گرنتاراً نام صرور تھا۔ جیوٹی جیوٹی ریاستیں تو انفٹمام کا شکار مردیجی تھیں لیکن بعض بری ریاب جيسے بيا نيرا برووه ، او د و و اس ابي حالت تذبذب سي تخيس عدرا إدكى طرز معاندان تقی ۔ ادھر سٹر کے سلانے نازک صورت اختیار کرلی تھی۔ پاکستان کی فرج اور مرمدى قائل كي كشير يرحمل كره يا تقاء ان سب يرمستزاد مهندوستان كويرانديشه تفاكم كيس ديدرآباد باكستان يس ثركت فدكر ليجس كا فالرب عكومت مندك مخت اس كو من عا صل تھا۔ اس سے بین الاقرای صورت حال میں بڑا فرق پریا ہوجاتا تھا۔ یہی وج ہے کہ مروا رمثیل بجائے ترکت کے حیدرآبادے معاہدہ کے لیے تیار ہو گئے تھے تاکہ ایکسال کے معاہدہ واریہ کی مت میں اپنی پرسٹیا نیوں سے نمٹے کا ہند وستان کومنے مل جائے۔اس وقت میدرآباد کے لے متقل معابدہ کے لئے بہترین موتع تھااور شرا نکط ہی اس کر ماطرخوا و بل سکتی تعیس یمکن قاسم رصنوی کے ذہن میں یسمائی ہوئی متی کرموا مج جاریہ کی ایک سالہ مدت میں حیدرآباد کم توجی صینیت سے آنا مصبوط کرایا جائے گاک مند وستان حيدرآبا د محطلات ايني من ماني مهنيس علاسط كالدينا يخ فرجي قوت س اضافه كرنے كى كوشش شروع ہوگئى تقيى . جزل العيدروس زكوسلواكيد حيدرآباد كے لئے اسلحد دید نے سے مع موا مقع مستورا سرملوی جوا باز سرد نی کا ٹنسے میدرا بادائھ

پہنچانے کا معاملہ طے کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزی گفت وشنید برائز افدار ہور ہی تھیں ۔
دو مرا و فد جو دہلی روانہ کیا گیا وہ معین نواز جنگ عبدار حیم اور سکیل و سکد درا اور کی برشتل تھا اور بہی وہ بین ارکا ن تھے جنوں نے کونسل میں معاہدہ کی مخالفت کی تھی ۔
اس و فد کے مقابل میں جورو کا گیا یہ و فد قابلیت مسلاحیت اشہرت کسی کا فاسے اس کا ہم بلید نہ تھا اور بھر کونسل میں سابقہ تجا ویزے وان کے اختلات کرنے کی خبری دہلی ہنچ دی کی میں میں دہلی ہنچ دی کی خبری دہلی ہنچ دی کی خبری دہلی ہنچ دی کا میں میں میں اور بھر کونسل میں سابقہ تجا ویزے وان کے اختلات کرنے کی خبری دہلی ہنچ دی کا میں میں دہرار میں لواس و فدکو اللے باؤں والیس کردیے پر مائل تھے۔

مبدیرہ فد ۳۱ راکوبرکود بی بہنجا اور اسی شام مدین لواز جنگ نے موٹ بہٹی است
فیرسی طاقات کی وی پی منن اور کھیل جانس نے وس طاقات کی جو تعنصیلا ست
ابنی کا بول میں بٹلائی ہیں اس سے بتہ جذا ہے کہ مونٹ بیٹن کی برنمی کا کیا طالم تھا۔ وفد
سے امغوں نے سد سے مذبات نہیں کی اورگفتگو جس مزل پہنچی تھی اس سے مرتوبیتن کے
لئے وہ تیار ذیتے ۔ وفدے رسی گفتگو جرفوبرکو ہوئی ۔ سابقہ معاہدہ میں ترمیم کے لئے مید لواز بگ کی ساری کوششیں بریکار نا بت ہوئیں ۔ وفد کو فربرکو حید رآباد وابس آیا۔ چونک مونٹ بیٹن
کی ساری کوششیں بریکار نا بت ہوئیں ۔ وفد کو فربرکو حید رآباد وابس آیا۔ چونک مونٹ بیٹن
کی ساری کوششیں بریکار نا بت ہوئیں ۔ وفد کو فربرکو حید رآباد وابس آیا۔ چونک مونٹ بیٹن
کی ساری کوششیں بریکار نا ب کوئٹ مندن جارہے تھے اس سے مزید گفت وشندگو ان
کی سادن سے وابسی تک رو کے کے فقام نے تخریک کیس کو مزید گفت وشندگو ان

اس اننا و میں فوا ب جیتاری کا دورصدا رست عظمی ختم ہو جیکا تھا اور فواب سر مہدی ایہ مارضی طور پرصدر اعظم مقرر کئے گئے تھے۔ مونٹ بین ۴ مر فومبر کو دندن سے والیس ائے اور ۱۵ کو دفد سے طاقات کی معاہدہ اور ساتھ کے دونوں خطوط میں کسی قسم کی مادی تبدیلی عمل میں نہیں آئی۔ نظام نے معاہدہ اور ساتھ کے دونوں خطوط میں کسی قسم کی مادی تبدیلی عمل میں نہیں آئی۔ نظام نے معاہدہ امتحام جارہ پر اپنی وستخط نمیت کروی۔

قاسم رصنوی نے کنگ کوئنی میں سروالٹر ما بحثن اور سرسلطان احد کے سامنے جو لمب د انگ دعوے کے تنے وہ سارے نقش برآب ابت ہوئے ۔ گفت وشنید کے تار اپنے باتھ میں رکھنے کے بیچ قاسم رصنوی نے حیدر آباد کو نا قابل کانی نقصان بہنیا یا جاکر بیلے وفد ہی کے



إلى معابده انجام يا تا تو ممكن محاكه حيد رأباد ايس تباه كن انقلاب ما شكار نه بنا اور بعبول مونث مين حيد را بادكى تاريخ ايك خوش المندتهم سي تكهي جاتى ـ علی یا ورعباک نے اپنی کی ب س جدید و فد کے کارنا مہ کے متعلق می ترمیا:-"معرضین نے اُسی معاہرہ نے دہتی کا سے جس پر دیفیں اعتراض تھا۔ اور وہ معا ہدہ کے ساتھ کو رند حزال کا جوخط لائے دہ سا بقر وفر کے لائے ہوئے سودہ سے مقابری سی می حیثیوں سے برتھا (بجزاس کے کرتا ہا ا معرد كرف كا اختيار ما صلى كياتيا عان اس كارنام كويش كرت بوك قاسم رصنی نے این ایک تقریب اعلان کیا کرما بقہ وفدنے ج نقصا بہنیا یا مقا اس کی اصداح کی موجدہ وفدنے مکنہ کوشش کی بیکن کسی تنخص نے یہ لو چھنے کی جرائت بنہیں کی کہ معین زواز جنگ کے دستخدا کئے جئے معابده دوراس معامده س كما فرق تعاجب ريسط الفيل القراض وما " ممیل مانس نے اپنی کتا ہیں حیدرآبادی وفد کے کارا مے کے متعلق تحریر کیا ہے: "مار وكروزيمك دين كالي جدو وفروث مين عداة اس في انے وج دکو اس کرنے اور بہتائے کے لے کدما بقہ وف و کے مقابر یں اس نیفساہدہ س تبدی رانے س کامیا بی ماصل کی ہے۔ اسی الی سمولی زمیات میں نغط"کا" ( Will ) کی بجائے وائے ( Maha) es coma Semi Colone & Coma Sis على كرمونث بين ف يدو اضح كروما في كرموا بره مي وه ايكشوشه (عصره) ك مدياخ تيارنهي مي معابره كے ساتھ كے فطوط مي البتہ جزدى ترميات

قبول کی کیس لیکن میاں می مندوستان نے حیدرا بادکو اپنے سفارتی فائد مقرد کرسف کے مت سے انکار کیا گیا ہے

معاہرۂ انتظام ماریہ کی اپنے دفعات تھیں۔ تہدمی دونوں حکومتوں نے مشفل معاہدہ تک باہمی اشتراک اورخوشدی سے مشترکہ مفادات میں تعاون کا اعلان کیا عقا۔ دفعها ول مين ان سارے شتر كه معاطات ميں كتبول امور فارجه كو فاع اورموا عملات رونوں حکومتوں کے تعلقات اُن ہی مِنادوں بِرِقائم رہیں گے جونما کندہ آیاج اور نشام كے ورميان ٥ اراكست الله كم قبل موجود تھے معابرہ ميں مدوستاني دكومت كواس امركا يا بند بنهيس كمياكما مقاكه اندروني شورش كى صورت بين رفيا م كو فوجى امداد دى مائنگی ادر بجرز مان جنگ کے حدراً باویں ہندوستان کی کوئی فیصیبیں رکی جائیگی. دنوس جداً باد اورد بن مي ايجنث جنرل مقريكرن كا اختيار دياكيا تها وفديم يرحكومت بندوستان فيرينوش مے اختیارات سمتعال کیکرنے کا افرار کیا تھا۔ دنیہ میں میں فریقین کومعا پرسے تعلیٰ نزا عات کڑالتی سے سيرد كرف كا اختيار على قدا اورد فعده من معايده كى رت آبيخ كميل ت ايك ل مقرر كي في على -معابرہ كساتھ كے يہلے خوا من نظام نے يراد عاكميا مت كر وكسى طرح ستفال طور پراینی آزاد <del>حسیث کومتا ژبنس کررسے</del> ہیں البتہ چندمعا طاستیں عرت معا برہ سك النافتيا رات كے استمال كے في كوسطل كررے بير . اس خطي در كھى ي امور کی محت اٹھائی گئی تھی جیسے غیر کا لک یں سفارتی اور تجارتی نما مندوں کا تقریبا رزیدنسی کی وابسی اسلی کی فرا ہی مدراً بادے ہندوستانی فوج کی واسی ، چاؤ نیوں کا استروا دا کرنسی سکہ اور ٹید کے حقوق کا استقرار وغیر -استطاع مونث بين سنے اپني حكومت كى عائب سے يرجواب ديا تعاكم معابرة انتظام مباريه ايكستقل معاجه كى جياد ثابت بركا بوبحه ميدرآ باد كم مفاوات

Mission with Mountbatten.

بندوستان سے ناقابلِ انفکاک ہیں اس کے معاہدہ انتظام جاریہ کی مدت کے ختم کے پہلے ہی حدد آباد ہندوستان میں مٹر کی ہوت کا فطام نے اینے خط میں دیگر امور جو بایان کے تھے ان پر ہندوستان کی جانب سے ممدروا دعوں کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

ایک اورخفید خط س نظام نے پاکستان میں تمرکی نہونے کا اقرار کرتے ہمئے یہ کھی تھا کہ اگر ہندوستان دولت عامہ سے علیٰ کرہ ہوجائے و حیدرآ باد کو حالات کا از مراف حیا نزہ لینے کا افتیا رہوگا اوردوسرے یک اگر مہندوستان اور پاکستان میں جنگ جیرہائے و حیدرآ باد فیرجا نبدار رہے گا۔

یہ تھا معا ہرہ انتظام جا ریدس کی تحمیل کے لئے حیدرآ بادیں آمنا طوفان بریا

یہ تھا معا ہرہ اسطام جا رہے جس می تعمیل کے لئے حید را با <mark>دسی اسا طو</mark>فان بربا سمیا گیا ۔

1 -

## لأنت على كاوزارتِ عظمى يرتقرراوركوساكا انتخا

معاہدہ انتظام جاریے بر نظام کی وستخط کے قبل ہی وزارت عظی سے تبدیا کی فرور عسوس کی جارہی تھی۔ فراب جیتاری طبعًا متربعی سیانوں کے ہمدرواورخا نوادہ آسمنی کے بہی خواہ عزور تھے سکن حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے سے اُن سے بنٹنے کی صلاحت نہیں رکھتے ہے۔ علا وہ ازیں صوبہ متحدہ ہندیں ان کے مفاوات زمینداری سے وابستہ تھے جن کو وہ اپنی طازمت پر قربان نہیں کرسکتے تھے ۔ پیزیں روزروش کی طرح واضع ہونے لگی تھیں۔ ایسے میں معاہدہ عارمی پر نظا م کی وستحظ کے ایک وز قبل میں درے کی قبل کے حب داقعہ نے انھیں حدر آباد سے برول کردیا ہی کی تفعیل ذیل میں درے کی جاتی ہے۔

نارضی معابرہ کے متنبی قائد اعظم سے مشورہ کرنے کے لیے علی یا ورجنگ اور مدارجم کو باہ فرمری شد کے بہلے مختدیں کراچی بھیجا گیا تھا۔ قائد اعظم نے معابدہ کی ایک سالہ مدت میں ہندوؤں کا زیا وہ تامیر کرتے ہوئے یہ متورہ ویا تھا کہ معابدہ کی ایک سالہ مدت میں ہندوؤں کا زیا وہ سائی کرتے ہوئے یہ مصل کرنے کی کوششش کی جائے اور اس قرت میں پاکستا ن جی دیدا اور دوائد دو اند دائیں آئے تو نظام کو تفصیلات بتا ان کے لئے علی یا ور دیگ سیدھے دیدر آباد روائد ہوگئے۔ اس زما ندیس جبکہ وفد حیدر آباد سے باہر تھا علی یا ور دیگ کے خالف گروہ نے ان



کے خلاف اخبارات میں ایک جہم نروع کی تنی اور انھیں ہندو نواڑ اکا تگرس کا بہی خواہ ادرسلم مفاد کا دشمن قرار دیا عما ۔ ای بنیاد برتاسم رصنوی نے بھی بنی یا ورجناک کے ضلا معروصه بیش کیا تھا۔ اس اخباری بروبیگینڈہ نے نظام کے ذہن کوسموم کردیا تھا۔ كراچى كى جوتفعيسلات على ياورجنگ نے بيش كى تقيس ان سے نظام مطمئن نظرنبي آتے تھے۔ فوراً عبدالرحيم كو د بل سے حيدراً إوطلب كيا المحوں نے بھى د بلى اوركرا جى كے وا تعات ایک یادواشت کی صورت میں بارگاہ خسروی میں بیٹی کئے۔ اس وقت ارکا ن وفد یعنی بعثاري المائش على يا ورجنگ ادرعبدالرحيم موجور تھے . على يا ور جنگ اورعبدالرحيم ے علی الرّ ستیب مرو نداوسنی گئی بگر دو زں مے بیانات میں بجز طرز اوا کے واقعاتی اختلانات بنیس عقے سیکن نظام پہلے ہی سے اخباری خروں اور قاسم رفنوی کے معرد صنہ سے اتنے مثابز ہو چکے تھے کہ اعلوں نے م ا فردِ ختہ ہو کرعلی یا ورجنگ براپٹا عدم اعماد نظام ركيا اور جب چيتاري في ان كي جانب سے صفائي سي كرنے كي كوشش كي توان کو بھی متعفی مونے کہا گیا . دوسرے روز پرسب ارکان میرطلب ہوئے سکن علی اور نے شرکت نہیں کی اور معدوں ایزا استعفاییش ردیا۔ نظام کے اس طرزعل نے چیاری ك دل مي المدين ميداكرد ئے : ور ابھوں نے اپن عا ينسب سى ميس مجمى كم مبلاك مبلد حیدرآ! دے علیدگی افتدار کرلیں۔

ادھرقاسم رصنوی جا ہے گئے کہ ایسے منگامہ فیز در ماندیں صدارت عظیٰ کے بجدہ پر
ان کا اپنا آدی ہوجو اتحا والمسلمین کی بالسی کا ساتھ دے کے بچہ اری کے جائے کے بعد دبدی مارمنی طور پر صدر عظم مقرر ہوئے مگر مشقل صدر عظم کی طاش جاری رہی ۔

دبدی مار دبان کی طور اندر فعال اور ایج سین کے ہم تجریز ہوئے کیکن یہ تمین باکستان کی بیند شہرت کا واس ہو بین باخہ غلام محمد کو طفر اندر فعال اور ایج سین کے ہم تجریز ہوئے کیکن یہ تمین باکستان کی جہرور ایک جنہ دور دبان کی حکومت کے لئے اگر یہ تھے ۔ موخوالد کر باکستان کی جنہ دور ایک



يس إنى كشنر عني اندرون ملك إسى معلى حيشون كاكوني شحض نظرية آيا عما . و سم رضوی ابتدادیں جنرل العیدروس کی طرفت مالل تھے ایکن جب لوگوں نے م ا تستجهای که مبندوستانی زعماکهیں اس کو حبّاک می پیش خیمہ منسمجدلیں تو اعفوں نے این اس رست نظر فوجی عصابی کو نظرانداز کردیا اوراائی علی کورس عبده کے لئے منتخب كيا إسلم صوبت كارون مين لأنت على ايك متنا زهية بيت كه ها فل تقع باستنت الجنيم كى منتبت سے المنول نے اپنی زندگی شروع كی تھی سكن على تواد مبنگ كى حيث المبنيك کے زمان سی ان کے ایمارے سرکاری طازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اسی زمانس ابوزها نے حیدرا ہا دکشٹر کھنی کی بنا در کھی تھی جس میں مازم ہو گئے اور ترتی کرتے ہوئے اس کی محلس منظر سی بہنے گئے ۔ بہاوریارجنگ کے اتعال کے بعد بہلی مرقبہ اولے اسس سدملی کے انتخاب کے وقت میکاب کے معاملات میں دخیل ہوئے ۔ آیک یاا ٹرمسلم ساسی جاعت سے تعلقات قائم رکھنے میں جونکہ بڑے فوار مصفر ہوتے ہیں اس لیے یتمیرانی کمپنی و تت فرقتاً محلس کے ساما ناملیوں اور مجلس کے و فور کے بیرون ملک کے دوروں کے لئے رقبی سبیل کی صورتیں میدا کردتی تھی میمی کھاری سے کسی ریٹیان ال عبرہ دارک مالی مشکلات کودورکرنے یادن کو عدانت کی قرنیوں سے بجات ولانے کا مجی بہاں سے ساما ن ہوجا یا بھا بجلس اتحاد السلمین کے ایک صدر کوصدارتی اتخاب س كاميابى كے بعدايك مو رُخريد فے كے ف يائے براركى رقم بعى دى كئى على اورجب اسكے مانشین کوای طرح رقم کی سیکٹ کی گئ توجد یدصدرنے اپنی فلندراند انخساری کے ساتھ اے قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ البتہ فبلس کے ایک عبدہ وار کومستقلاً تین سوکی ما موارامدا و ننواه كے طور ير دى جاتى تھى يكن يسارى چنرى سي سرده موتى تقيس -لائت عنی نے کا غذ سازی اورسٹ کرسازی کے کار خاوں کو کامیابی ت چلا کرایک صنعت کار کی حیثیت سے بڑی شہرت ماصل کر ای تھی کسی صنعت کی کامیا بی یا محدود

كمين كے صصص كى فروخت كے لئے معنى ان كا نام كانى سمجاحاتا تھا۔ ان كى ير ترقى کچھ توان کی اپنی صلاحیتوں کو حکومت کی سر رہنی کی وجہ سے تھی اور کچھ اس وجہ سے م محرمت کے چندا علیٰ عبدوں یوان کے عربیر فائز سقے . ان میں معین نواز جنگ اور عارف الدین چیف انجنیرنے جواں کے بہنوی تھے ان کے آگے بڑھانے میں بہت کام كيا ۔ طك كا ہرد لعن يز اور كثيرا لا شاعت روز نامية 'رميروك" كے مالك اور مدير عارف لدي کے عمانی تھے۔اس اخبار نے مسنعت وحرفت میں سلم مفادات کے تحفظ اور اس کے اکے بڑھانے میں بڑا کردا راوا کیا ہے ۔ بیساری چیزیں لائق علی کی ترتی میں معاون ا بت ہوئیں۔ دیدرا با و کے سلم صنعت کاروں نے لائی علی کی مرکردگی میں تحریب باکستان کے مالی استحکام میں کھی بڑا حصہ ایا تھا اسلم لیگ سے منصوبہ مبدی کمیش سے یہ رکن مجی نامزد بوكَّة عقد ادر تيام إكتان كي بعد قائد اعظم في الخيس باكتاني وفدك يك ركن كي میشت سے اقوام متحدہ بھی بھی اعقا۔ میکن ان ساری جزوں سے باوجودعملی سیاست سے ااُس علی کو دور کا بھی و اسطہ نہیں بڑا تھا اور نہ حیدرآبا دسے مسائل کوسلی انے س المغول في كبي كوئي رمبرانه اقدام كيا بقاء

حیدرآبادی و بر کے تقرکے امکانات روشن مجے نے فضاسادگار بوئی اور وزارت عظمیٰی برایک عوامی و بر کے تقرکے امکانات روشن مجے نے تولائی علی ان کے رشتہ دار اور سابنیوں نے قاسم رضوی کو بموار کرنے کی بہم شروع کی قاسم رضوی بہلے ہی سے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جوابنے انتخاب میں ان کامر ہون منت ہو۔ لائن علی کے نام بر قاسم رصنوی کی آبادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ذریعہ قائم کو جدر آباد کے مسئلہ ما مہ کے دریعہ قائم کو جدر آباد کے مسئلہ سے قریب توکیا جا سکتا تھا۔ چنا کچہ اپنی مجلس عالم سے سے قریب توکیا جا سکتا تھا۔ چنا کچہ اپنی مجلس عالم سے سی قسم کی منظوری حاصل کرنے کے بینرقا سم رصنوی سے بارگا و خسروی میں لائن علی کے تقرر کے سمانی و و معروشنے روانہ کے بینرقا سم رصنوی سے بارگا و خسروی میں اپنی جا بحث سے تہنا وزیر عبدار دیم کو جن کا اپنی صفیت



اور كردارى وجدے در بارس كافى رسوخ موجيًا تھالائت على كے تقرر كے لئے نظام كوم واركرنے برآ ما ده كيا ١١ ن حالات كے تحت رحيم نے ورما رس سلسلہ جنبا في شروع كى \_رحيم كابيان ہے كەنظام لائت على كے نام سے واقعت كى ند كتے ليكن دو تين ا قا ون من رحيم في نظام كوكس طرح بمواركيا وه برى دلجيدب تفصيل ب -یہ میان کیاجا کا ہے کہ تین الا ی اول میں نظام سے و زارتِ معلیٰ بر رحم کی مفت بوئى انتخاب كايمعيار قرار بايك نيا مدرعظم ايسا دونا جابيئ - جوم بروك ور مسلما نوں کے لئے میکساں قابل ِ فبول ہو' حکوم<mark>ت ہند بھی نا راض بہ</mark>واور پاکستا كواعراض ندم و- نظام في ال اصولول كوتسليم كرتے بورے ام طلب كئ اور این جانب سے شامراج اورسکل وسکیٹ راماریری کے نام تجویز کے جس ک رجم نے مخالفت کی ۔ دومری ما قاست میں رحیم نے دائق علی کا مام پنی کیا ا اے صنعتی کامنامے بیان کے مہذو وُں اور سلمالؤں میں ان کی مرولوز مزی بیرونی ممالک کی سیا حدیث مذہبی رحیانات اوربسندیدہ خصائل کا تذکرہ کیا۔نظام کے نے بھی اینے طور سران سے متعلق معلومات حاصل کیں۔

ای روزقاسم رصوی نے شلیفوں پر رحیم کو یا مین زبیری کے سکان پر طاب کیا جہاں قاسم رصوی کے علاوہ لائی علی اور علب اتحاد السلین کے بھے عہدہ دار بھی موجود ہے ۔ لائی علی کے تقر کے متعلق دریا فت کرنے پر رحیم نے دریا رسی این گفتگو کی ساری فضیل بیان کرتے ہوئے تقرر کے امکا نائ کوروشن نبلائے اس برقاسم رصوی نے رحیم کے سامنے لائی علی کے بین شرا لکا بیش کئے: ۔

(۱) بیس کروڑ کے امائتی گف لتوں کو پاکستان کو دیا جانا (۲) تقرر کے ستان قائم المحم سے اجازت حاصل کرنا اور (۳) تنخواہ کا وہی ہونا جو سرمرزایا جیتاری کو ستی تھی بہی شرط کے ستان رحیم نے جاب دیا کہ علی یا در جنگ کے ساتھ گذشتہ مرتبہ حب



و اکراچی کئے تھے تو غلام محد نے یہ سخویز بیش کی تھی کہ حیدرآباد اپنے (۲۳) کروڑ کی امانتی کفا توں میں سے ایک تلث ایکستان میں اور دو المث ہندوستان میں الکائے جنائخہ اس کی منظوری کے لئے کونسل سے بارگا و خدوی س معروضہ میں کے ہوئے دو ماد سے زیادہ عرصہ ہوگیا۔ تا ہم اس سلسلہ یں وہ مزید کوشش کریں گے دیگردو تراثط كو فروعي نوعيت كا بنلاكر رحيم نے مناسب و قت براتفين منظور كرانے كا و عدہ كميا ۔ رحم كابان ہے كروہ سلسل سوچة رہے كركس طرح لافق على كے تقر ركے سنله کی سیسوئی ہوگی۔ بالآخراکی تدبیر سحجانی دی اور انفوں نے محسوس کیا کہ اب یہ مسكد مع بوسكے كا - جنامخ صبح سويرے ہى وہ كناك كر على بہنے كتے . فورا إربابي موى اور اسے سویرے آنے کی وجہ وریافت کی گئے۔ رحیم نے جواب دیا کہ جھتاری کو ماکر تقريبًا بين بنف مو يحيح بي عجد مد مدرع ظم كا العبي كأت تقريبي بو ااوراس اثنا یں محومت ہند کے عزائم خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی صورت میں وہ خور می وزارت برسن نهيس جابت اور بارگاه خسروي مي استعفايش كرنے كى اجازت عاصل کرنے کے دینے ما عز ہوئے ہیں۔ نظام لیے فود لائق علی کا ذکر ہیٹرا اور اسی مبع منے کی خواہش فا ہرکی رہیم نے ٹیدینوں پر قاسم رہ دی کا ان علی کے گھر فررا پہنچنے کے لئے کمارو درا سننے کے بعد قاسم رمنوی کوا صرار رہا کہ پیلے شرائط کا کھے ہونا بہت فٹروری ہے کیوری لائی ملی نے قائد اعظم سے باکستان میں جیدا ہم صفوں کے قیام سے تعلق بعث امور طے کرنے کے سے امری حانے کا وعدہ کرلیا ہے . رحم نے اطبینان دلاما کہ وقت برساری چیزی طے موجائس گی

انظام نے الاس علی سے ملنے کے النے صبیح ہا ، جے کا وقت مقرد کیا تھا المیکن رصیم نے الحقیس ، ایکے کنا کے کئی بہتے کی برایت کی اور خود صبیح وقت پر دیور دھی بہتے کی برایت کی اور خود صبیح وقت پر دیور دھی بہتے گئے ۔ بہرکسیت بہتے گئے ۔ بہرکسیت

جس وقت رحيم بارياب موث كاظم إر حبك صدر المهام سيتى يمى و بال موجرو عق انظام نے لائن علی کوساتھ د ل نے کی وجہ وریافت کی تورجم نے کہا انھیں ١٠ بے کا وست ویا گیاہے اور دواب آتے ہی ہوں کے ۔ دوران گفتگومیں رجیم نے مکرر لائت علی کی توب مے پل باند عداوران کی عبادت وریاضت اور فیرو فیرایت کے قصے بیان کے ۔ نظمام کو یہ باتیں سن کر ٹرانعجب ہواکیو نکہوہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کرشاید دولت اورادیرب وامریکی سیاحت نے ان کی عاد توں کو گاڑو یا ہوگا۔وس جے رہے عقے اور لائت علی کی باریابی کا وقت قریب تقارحیم نے اپنے اسدوار کی قیمت بھمانے کے لئے ایاآ فری حربہ ستمال كرتے ہوئے كماكر لائن على وزارتِ عظمى قبول كرنے إلى نظر نبيس آتے کیونکہ پاکشان کے ایک کام روہ امریکہ جانا جا ہتے ہیں البتہ اگر ہیں کروڑ کے تمسکا باکستان کودے دئے جائی تو ممکن ہے وہ ایٹا ارا وہ برلیں ۔ فطام نے اسی وقت کانلم ارجنگ کومٹل میں کرنے کا حکم ویاجس کے آتے ہی شطوری مجی صاور فرا دی۔ لائت على ١٠ بيك كناك كويشى مبارك يهنج دنفام ن ان كيسان مهاجواب دیتے ہوئے نرمایا : -

تہارے غیاب میں بہنارے دوست نے عہاری پر بیز گاری اور تقوی کی بڑی تقریبات کی ہے۔ یں بہت خوش ہوا "

" میں عاصی او گینگار ہوں . میں گہنگا رہیں نائن علی نے لجاجت مے جواب دیا۔
" رحیم نے کما ہے کہ تم نے پاکستان کو ۲۰ کروڑ مسکات کا دعدہ کیا ہے ۔ میں نے اس کی منظوری ابھی صادر کردی ہے "

لائق على في سوُّو بانه انطِها رنستكر كما

و میں نے ایک سال کے سے صدارت عظلی بر آنہیں مامود کرنے کا فیصنہ کیا ہے"۔ سرکار نے کہا.

X

" میں شاید جد ماہ سے زائد نہ رہ سکوں یک لائن علی نے جواب دیا۔
" جھ ماہ بہت کم میں جہیں کم از کم ایکسال رمنا ہوگا۔ اگرتم چد ماہ کے بعد بیطے جاؤے تو پیر تمہا را جائشین کون ہوگا ؟ مرکارنے استنسارکیا

میرے بعد معین نواز حباک میرے جانشین ہوسکتے ہیں " لائت علی نے انہائی سادگی سے جاب ویا.

مرکارفاموش ہوگئے۔ رحیم کو کھی اس جواب پرتتیب ہوا۔ ایسامعنوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے لائن علی کے فیملی گروپ میں بیمنصوبہ تیار ہوگیا تھا کہ اب صدارت عنظمیٰ فائدان سے اہر ذجانے پائے۔ سرکارنے رحیم کوشام کے مم بیجے تنخواہ کی تفضیلات ملے کرنے کے لئے طلب کیا۔

ردیم کا بیان ہے کہ شام میں باریا بی کے وقت مجزاُن کے نظام کے باس کوئی وجود مرتبا۔ رحیم نے چھ ہزار سکر عثمانیہ تنواہ یہ استعثنار انکوئیکس کی تجریز بیش کی جس کو نظام نے جاب و بیش منظور کر ایا.

تقرر کے سلسلی قائد اعظم کی اجازت کی تقرط پیش نہیں ہوئی اور نہ لائی علی نے اس کے سقلت استفسار کیا ، بغلا ہر قائد اعظم سے شغوری تو نام پیش ہونے کے ساتھ بی یا اس کے تبل حاصل کرلی گئی تھی .

بہرکیت صدارت عظمی پر لائن علی کے تقرر کی یہ دہ تفصیل ہے جب کے راوی رحم ایس ۔ ان تفصیل ہے جب کے مطالعہ سے یہ امر مترشع ہوتا ہے کہ لائن علی درجهل اتحاد اسمین کے امیدوارا ور قاسم رصوی کے فرستادہ تھے اور اس تقرر کے سلسلہ میں رحیم نے جو کرداراداکیا وہ سارا ہے قائد کے کھی تعمیل میں تھا۔

حیدرآباد کی صدارت عظمیٰ برکسی زمانیس سالارجنگ اول مرعلی امام اور سر اکر حیدری جیسے مدہرین اور غیرمعمولی صلاحیت اور قاطیت والی مستیال فائز رہی

ضیں اس بربہلی مرتبہ ایک ایسے عوامی صدر الخطم کا نقر سنظور ہوا تھاجس کو نہ سیات کا بچربہ تھا ، نہ بہاب لا نعنت واسطہ بکہ محف ایک صنعت کا رتھا اور یہ تقرر ایسے زمانہ میں ہوا تھا جبکہ مک موت و زرست کی کشکرش میں مبتلا تھا ، حیدرآ بادی کشخی حیات بلانیز طون لوں کے تھبیٹرے کھا رہی تھی ، ہرسمت گھٹا ٹوپ اندھرا چھایا ہوا تھا اور کہیں سے شعاع امید نظر نہیں آتی تھی ۔ اس کے با وجود مدید صدر اعظم سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اپنے کاروباری تجربات ہی کو دمین راہ بناکروہ ہما ت سلطنت کو مرکز کیا۔ اگرا یہ بن کو بلاسی یا بندی کے خود مختاری کے ماتھ کا مرنے کا موقع طباً تو کوئی تجب ہیں کہ وہ حالات کومانے گار بنانے کی کومشش کرتے میکن وہ قاسم رصوی کے نام درکروہ ہیں کہ وہ حالات کومانے گار بنانے کی کومشش کرتے میکن وہ قاسم رصوی کے نام درکروہ ہیں کرسکے تھے۔

لائن علی کے وزارت عظیٰی پر تقریکے ساتھ ہی جیتاری والی کونسل تحلیل ہوجی کی مسلسے تجاوزہیں کھی اور مدید مصدر اعظم کو اپنی عدید کونسل کی تشکیل کیدے ضورانعا کے مسلسے تجاوزہیں کرنا تھا۔ اس وقت اگر جماعتی والبیکی کے اصول کونظر انداز کرکے ملک کے بہترین وہ غول یس ہی کونسل کے ارکان کا بیخاب کیاجا تا توجیدر آباد کے مستقبل کو محفوظ کیا مباسک بھا تھا کہ لیکن قاسم جنوی کسی طرح حکومت پر تبعنہ حاصل کرنا ہوہتے ستے تاکہ سیاست کی باگر ور پر کوری طرح ان کے باتھ میں آ جا کے اور یہ بسی وقت کمن تھا جب کونسل میں اتحاد اسلین تحاد کہاں کو اور یہ بسی وقت کمن تھا جب کونسل میں اتحاد اسلین اور ہی صدر جنام کی کونسل کوعوای ارکان پر مشتل ہونا جا ہئے تھا لیکن صدر آبادیں اس اصول کونظ انداز کرکے جارعہدہ وا ران رکاری کو بھی کونسل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ان کی انتظامی صلاحیتوں سے استعفادہ کیاجا سکے۔ بارہ ارکان کی مجوزہ کونسل میں جارعہدہ وا ران مرکاری کے علاوہ اتحاد المسلین اور ہمندہ برہ اسلین اور ہمندہ جاعق میں ہے جاعق میں سے جاریاراکان کے لینے کا تصدیحہ بردا۔

3

حدرآبادين وزراءك تقرركو بالكليه ابك شابى اقتدارهما ما تاعقاجس يررزين كى رىيشە دوانيوں كى وجەت كى كومت مندكاتسلىط تقاراس شابى اقتدارى بحالى كے لئ بهادریا رجنگ نے اتحاد المسلین کے لمیٹ فارم سے اپنی خطابت کاسارا زور صرف کردیا تعااور الخيس كاميابي نعيب بنيس موئى عتى الكين حالات نے كچھ ايسا پٽا كھا إكرتغيم بند كے سرائقى بى بندوستان سے انگرىز اپنا بوريا بستر إن بھ كر رخصت ہو چكے تھے 'رياستوں میں بطاؤی اقتدارا علی ختم ہو جیکا تھا اور حیدرآباد نے آنادی کا علان بھی کردیا تھا ۔ نغام كسام شابان اقتدارات ازفود بحال بوك عق الكن اس كوقدرت كىستم ظريفى كمنا چاہيئے كرة داد حيدرآبا دے فرما مزو اكوكوشل كي تشكين ميں اتنا بھي اضيار باقى در با. جربطاؤی بیرامونشی کے زبانہ میں حاصل تھا۔اس وقت وہ کم از کم وزراء کے تقرر کے معاط میں رزیڈنٹ کے بیش کردہ ناموں سے ! نمان ف کرسے تے اکسی وزیری علیٰدگی پراصرار کرسکتے تھے لیکن اب ان کے ہاتھ سے یہ اختیار بھی جھی گیا تھا۔رزیدنسی اقدار کا ا پیرامونشی) کی کمین گاه مجھی جاتی تھی کیکن اب وہ " دارالشلام" میں منتقل ہوگئی تھی۔ سراموشی اور تاج برطانيه كے سارے اضتيارات قائم رونوي پر منقل ہو چكے تھے.

جدید کونسل کے نے جن چار مرکاری عہدہ واروں کو لیا گی ان میں صرف میں نواز دنگا

ہی ایک! نے تھے جنہیں کونسل کا بحربہ تھا۔ لائی علی ہے رہشتہ واری کی بناویر ان کا کا بینہ
میں لیاجانا حزوری تھا اور اپنے عدارہ عن علی کے دور کے خالتہ پرلائی علی انفیں اینا
جانشیں مجی بنانا چاہتے تھے جس کا انہار انخوں نے اپنے تقرر کے دفت نظام کے
سالنے بھی کردیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ معین نواز جنگ اجماد المسلین اور اس کے صدر سے
بہت قریب ہوگئے تھے۔ عبد الحمید خال تین چارسال کے دورا ن میں سٹن جی سے
جین عبد س کے عہدہ پرینے گئے تھے۔ تا ہمر صنوی انفیں و زیر بناکران کا ایک احسان

ك اتحاد المسلين كاستقر-

آبادنا جاہتے تھے۔ ماونو القور کے مرکاری کمیٹن کے رکن کی صفیت سے عبدالحمید خال نے کمیٹن کے دیگر دوارکان (مشرطی اور آرجو وابنگار) کے متفقہ فیصلہ سے اختلاف کرتے ہوئے حکومت کو اس رورٹ کے شائع کرنے کی ہمت نہ ہم ٹی لیکن قاسم رضوی کے دل میں عبدالحمید خال کے لئے ہو جگہ بیدا ہو گئی تھی اس کا احتماد تھا کہ اضیں باب حکومت میں لیا جائے۔ دوایک ایسے سلمان تھے دیکن زمان کے اختماد و فراز اور میا مست کے دائی ہے سے قطعان کا واقعت تھے۔ یہی حال نفسل فواز دباک کا تعاجن کی فریسے واشاعت میں صرف ہوئی تھی کا علی دندگی کا احتمال کوئی تجرب نہ تھا۔ راجرام موہن اصل کی قوسے واشاعت میں صرف ہوئی تھی میں دندگی کا احتمال کوئی تجرب نہ تھا۔ راجرام موہن اصل کی عدالتی عیدہ دار اور ج پاکسی احداد میں عدالتی عیدہ دار اور ج پاکسی اور میں طبیعت میں عبد بازی تھی اور دنیا کے حالات سے بے خیر تھے۔ جوکہ کا کمیستے اور مرکبان مرنغ تمرک آ دی تھے اس لئے اکھیں نشخب کیاگیا۔

چار فیرسلم ارکان میں بنگل و نیک را اریڈی نائب صدر انظم کسی مبدو سایسی جما سے سفل نہ کتے ۔ حیدرا باوے بڑے دسیکد اور زیندا مقے ۔ بک عوصہ تک اعزازی طور پر سٹن جی کے فدمات انجام ویتے رہے ' مرمایہ دارتے اور اکار مشتر کہ مرمایہ والی کمپنیوں کے محارکر بھی تھے ۔ حیدرا بادے مبدوسلم ایخا و کا دیجے نو : قعے لیک میاب سے کا اخیں کوئی بخر بہ ذی اور زیادہ پڑھ بھی ہے بھی نہ تھے ۔ ابتہ را باچا ۔ ی جو ایک سابق می گرمی کی فیٹیت سے بخر بہ ذی اور زیادہ پڑھ بھی در آباد کے مبدوسلم سابل پر جھی در تر بادہ بی مبدد کو سابل پر جھی در تر بادہ کے مبدد کو سابل پر جھی در تر بادہ کے مبدد کو سابل پر جھی در تر بادہ کے مبدد کو سابل پر جھی در تر بادہ کے مبدد کو سابل پر جھی در تر بادہ کے مبدد کو سابل پر جھی در تر بادہ کے مبدد کو سابل کے سابھا تی جو کی تر تر کھنا ہی مبدی کو بانا جا سکتا ہی جس کی مبدوس کو بانا جا سکتا ہی جس کی طرف توجہ بنیں کی گئی رہیں ت اقوام کے قائد و میکٹ راؤ صرف جہل مرکب تھے ۔ در مبدی بھی دوران تھی دوران مرف حیل مرکب تھے ۔ در مبدی بھی دوران میں مقدنہ میں سے وزارت

يرك يك كن ووسب كسب موتع يرست عقد أوران كأكوني معياري نرتها. اتحاد المعلین سے جٹیم لی گئی تھی اس کی تفصیل کیا ب کے حصد دوم میں ایک مستقل اب کے تحت دی گئی ہے۔ ان س بجرعبدالرحم کے جہنیں سابقہ دو وزار ق کا تجربہ تھا اورجہوں نے جدید کا بینہ میں ترکت سے الکار بھی کیا تصابقیہ تین ارکان میں کوئی بھی اس منگای دور کے سے موروں نہ تھا . صدر عظم نے ایک رکن کے انتخاب پرا عراض کیا تھاکیونکے یہ اُن کے صنعتی او اروں ہے ماہ مستقس نخواہ بطور امدادیا تے تھے اور مک سیان کی نہرت بھی بھی نہیں تھی ۔ سکن قاسم رصنوی نے یک رصدر عظم سم کو فاكوش كرد إكران كى وركنگ كمينى في يدانخاب كيا بحب كونظرانداز بنيس كيام ا دنیا کے ستمدن ممالک میں حب کوئی سیاسی جماعت مقننه کے انتخابات میں اکثر میت ماصل مرتی ہے تواس کے یا رٹی لیڈر کوصدر مملکت کی جانب سے محکومت کی شکیل كى دعوت دى جاتى ہے جس كى بنا براركان مقعند ميں سے كابين كے لئے وہ اپنے رفقادكو نامزد کرتا ہے اور یہ کا بینہ اس وقت کے برہرافتدار رہتی ہے جبناک اس کو مقدنہ کا اعتما حاصل ہے ۔وزیر عظم اور اس کی کا بنیہ استفندے باہر این سیاسی مباعث کے ڈسلن کی یا بدی ہوتی ہے اور جماعتی نصال کو حکومت کے اندر مرو مے کار النے کی ان پر ذمہ داری عائم ہوتی ہے اور ان کی مدم کمیل یا انخرات کی صورت یں جماخت کے اندر اُن نے بازیس کی جاتی ہے بلین اس سیاسی جماعت یا اس کے صدر کو تکومت سے روزمرہ کے معاملات میں دخل ویت اوراس کے فیصلوں کو متا ٹر کرنے کاحق نہیں ہوتا مسله جهوری اصول میں انکن حیدرآباد میں ان مر الماعمل کیا جاتا ریا ۔ سب سے بہلے صدر اعظم کا بنی کا میزے رفقا کونا مزد کرنے کاحق سیاسی جماعت نے سلب کرایا . دوسر محومت کی پانسی کے موا مات میں سیاسی جماعت کے صدر کی رخل انداریاں اتنی ریادہ بڑھ گئیں کہ کسی مسئد بر کونسل ابھی غور بھی رنے نہیں یاتی کہ اس سے قبل کسی طبیت فارم



اس مسلد محمتعلق جماعت محصد ركولي تقرير فرما ديج إ اخبارات من ان كاكوني بان شائع ہوجاتا ، ہندوستا ن سے گفت وشنید کے سرم حلہ برقاسم رصنوی نے یہی عمل کیا جس کے اعث كونسل أزادى ميكسيم مكري غوركرنے كے قابل : رئى اور بجز ليدركى تے ميں كے اللے کے وہ کوئی کام ذکر سکی ۔اس سے ملک میں اور بیرون ملک بیام تا تربیدا ہو گیا تھا كرحيدرآبادس بهاب مملكت كونسل كے ذريع نہيں بكر قاسم رضوى كى رائے تصغير یاتے ہیں۔ اتحاد المسلمین اور اُس کے صدر کا حکومت سے اس طرح مربوط ہوجا نا آ اُندہ مل كرسلمانوں مے لئے انہتائى بمائ بات ہوا ہم ادم لائن على كو حكومت كے مربراہ کی حیثت سے یا موس کرنا جا ہے تھا کہ ساری ذمہ داری ان کی اپنی ہے اور کونسل الک کی سب سے مقتدر جماعت ہے حس کی دائے کو ملک کے اندر فیصل کن ایمست ماصل ہے۔ اگرسیاسی جماعت یا اس اعدد اس رائے کو قبول کرنے تیار مذہور مردا ! حكورت كے لئے ايك بى إعوامعدالت باقى ره باتاے كد حكومت سے استعفاد بد جس کو بوری کونسل کے استعفا کے مراوت سمنیا جاتا ہے بیکن آپس میں اغراض ایسے وابسته من که کان علی کو استوها دین کی مبت نه دی اور محکومت کا و قارحم مورد کرداد حیدرا بادی جدید باب حکومت ان اجزائ ترکیبی مشمل تعی سوال یا ب کر کیا ملکسیں مہی عالی وماغ مجتے جن مح شانوں پرایسے نا زک زمان میں جب حیدرآ بادموت د زىسىت كى شمكش سى مبتدى قا مكوست كى ذرواريون كابارما يركى كيا عقايه كسيس اليه لوگ موج و مقع جاسلم قابليت ا ورصلاحيديون كے حامل تھے ، انحيس كا مندس اگر بنیں ایا جاسکیا تھا تو کم از کم ان سے مسائل کے حل کرنے میں مشورہ طلب کیا جاتا میں محس كواس كى خرورت برى عنى بهرنوماموروزير اينے آب كو قاطبيت اورصلاحيت كا يمكر سبحت سی ورقائد توم قاسم رضوی کے اشار وں پر میتا عقا .

### 11

### اتحاد كمسلين كاعودج

وی عروج نفیب نہوسکا جوسقوط حیدرآباد کے سال بھر ہوسال قبل مجلس کے وہ ہنا اور اس کے آخری سال قبل مجلس کے وہ ہنا اور اس کے آخری صدر ترا سے رضوی کو حاصل ہوا۔ بہا وریار جنگ ہی تجلس کے وہ ہنا اصدر تھے حبول نے اپنے خلوص کے اوٹ کردار ایے شل خطابت ، انہتائی اثباراہ رغیر مولی معدر تھے حبول نے اپنے خلوص کے اوٹ کردار ایے شل خطابت ، انہتائی اثباراہ رغیر مولی تنفیمی صداحیت و اپنیائی اثباراہ رغیر مولی تنفیمی صداحیت و اپنیائی اثباراہ رغیر مولی تراب تنفیمی صداحیت ہوا کرکے ان میں قرندگی کی تراب ہیدا کردی تھی مسلل فوں کے دلوں بران کی حکومت تا اندی لیکن اس کے باوج و حکومت کو اندی میں ان کی دلوں بران کی حکومت تا اندی کے اندی کے رہوں منت نہ تھے اور کسی وزیر کے تقریل نہیں کئے جاتے تھے برا کر حمید کی درانہ صدارت نظمی میں ان کے سٹو ۔ سے بھانے کے لئے وزارت کی بیشرکش کے درانہ صدارت نظمی میں ان کے یا کے شاب میں افور ش پدیا نہیں ہوئی اور انحنوں نے بدک طور یہ اس امرکا اعلان کردیا :۔

"من اپنے آپ کو وزارت کا اہل بنیں باتا انکسازاً نہیں برکھنے ہے۔ یہ تصویہ کرتا ہوں کر مجھے کرسٹی وزارت پر مجھے کرمہا ت ملکت پاؤد کرنے کے لئے بنیں بلکہ زُد اس کرتا ہوں کر مجھے کرسٹی وزارت پر مجھے کہ ہما ت ملکت پاؤد کرنے کے لئے بنیں بلکہ زُد اس کے چہ و بازار بن کرتفو بکی دنیا میں طوفان بر باکرنے کے لئے بداکیا گیا ہے اقبال کے ادفاظ میں شاہیں زادہ ہون اور میرا مقام صرف دامن کوہ اور وسعت جواہے۔



یں وہ مزدور ہوں جوراستہ تیار کرتا ہے کہ طِت اسلامید کی گائری آسانی
سے مزل کک بہو پخ جائے۔ اس سے اپنے قلب یں اس گان کو بھی نہ جگہ
د یکے کہ میں حکومت کا کوئی مقام جاہتا ہوں یا آئدہ قبول کروں گا جا ہے
وہ وزارت ہمیا وزارتِ عظیٰ یہ

بہادریار دبناک کو اس امر کا احساس تھا کہ کوئی عوامی جماعت اپنے منصوبوں میں اس وقت کہ کا میاب بہیں بریکی حب کک محکومت کی باک دور اس کے اس میں اس وقت کہ کا میاب بہیں بریکی حب کک محکومت کی باگ دور اس کے اس میں مذہوں اس کے خلاف اعفوں میں مذہوں اس کے خلاف اعفوں نے مہیشہ احتجاج کیا، اس اختیار کو دو یا لکلید دات شاہا نویں مرکور دیکھنا دیا ہتے تھے۔ بین بار خرات ہیں :۔

المراق سیاسی جماعت کومی واسته به بنید میلامکی جب ک ده میکوست میں دخل من بات لیکن حیدر آبا دسی بیموالی اس بر بیدا بی بنیس برسکتا که بم وزرا دک تفر روتسطل دعلی گری کا بل اختیارا بن با وست ا مالی قدر ک دست می دکوش بی دیکونا جا بی ایس میالی قدر ک دست می درگ می در این می در بیمن با در بنیس می در در او ک است می در در او ک استی این کومشور د در س

بہادریارجبیک نے مسلانوں کے لیے جومزل تعین کردی تھی ووان کے بدر کے صدور کے لئے دلیل راہ اورمہناج بن گئ تھی۔ ان کے نقش قدم برجالی محلول تا ولمسلین اور مہناج بن گئ تھی۔ ان کے نقش قدم برجالی محلول تا ولمسلین اور مہندوستان کے سیاسی حالات نے اس کو اجابک اس نقط کو وج برہنی و باجس کے بعد رتی کی راہیں توسدود ہوجاتی جرامہ بکن منزل کی رفعار تیز تر ہوجاتی ہے۔ شم جس طرح بھینے سے بہلے سنجالا لیتی ہاور بھرک منزل کی رفعار تیز تر ہوجاتی ہے۔ شم جس طرح بھینے سے بہلے سنجالا لیتی ہاور بھرک استی ہے اور بھرک اسلین کے اقتدار کا ہوگیا تھی ۔

جب زاب بھتاری کے دور کے اخرانا ندس اصلاحات دستوری کے بجوب



مقدند کے انتخابات عمل میں آئے تو (۱۲) مسام استستوں برائ والمسلین کے صدفی صد امیدوادکا میاب ہوگئے۔ قاسم رضوی مقدند کے رکن تو منتخب ہو چے تھے لیکن مجلس کی صدارت برائلی ان کا انتخاب عمل میں بہیں آیا تھا ، صدارت برنا کر ہونے کے بعد صدر کے وقا رکو برقوار رکھنے کے لئے انھیں ارکان مقدند کا قائد کھی نتخب کریا گیا۔
عدر مرزا آسمنیل کے صدارت عظلی کا شاند تھا اور کونسل نے مقدند کے ارکان میں ایک ہندوؤں ایک ہندوؤں ایک ہندوؤں کو وزارت پر لینے کا تصدید کیا تھا ، جنا پنج ہندوؤں میں سے میگل و میکٹ را ما ریڈی اور سلماؤں میں سے عبدالرحی کو لیا گیا ، دولوں عوامی وزرا و نے کونسل میں بری اچھی اجدادی ، ان دونوں کے تقرر کے قبل مجمد قاسم رصوی کے صدید تعالی کے مدد ینتی ہوجکا تھا وربعی مترک اموریں ہندوستان سے تعاون کے لیے گفت شنید کا ایک دیا تھا اوربعی مترک اموریں ہندوستان سے تعاون کے لیے گفت شنید

مرمرزا آسمنیل کے آخی زمانہ یں معتدا موروستوری سیدنتی الدین (مرحم) کو بعض انتقای الدین (مرحم) کو بعض انتقای الرامات کے بخت طارمت ہے بکدوش کردیا گیا جکومت کا الد یہ برے استدفیم کے مہدورشن شہور تھے۔ ان کے طازمت سے تعلیٰ ہوتے ہی قاسم رصوی نے انھیں اپنی ناطر یا ورکنگ کمیٹی میں نامز وکرایا اورا کی ذیلی اسخان میں انھیں مقدند کی نشدست بھی دلادی ۔ یہ بہار پرونشل سیول مروس کے آوی ہے۔ بہاریں کا بگرسی حکومت کے قیام کے بعد و پال کی طازمت سے علیٰ ہو گئے اور لیے ایک عورزی کو شقوں سے مہنیں مراکبر حیدری کا تقرب حاصل تھا ان کا اولاً حیراً یا دیس فریش سکر ٹیٹری کی حیثیت سے تقرر کی گیا۔ یہ فاسم رصوی کے عقل کا بن کے اسم موسوی کے عقل کا بن کے ۔ ہر معا مدیں ان کی جلنے گئی ۔ ان کے اتحاد المسلمین میں آجا نے سے مرمرزا کے خلاف میں ان کی جلنے گئی ۔ ان کے اتحاد المسلمین میں آجا نے سے مرمرزا کو حیدر آباد جھجوڑتے ہی اسکا دالمسلمین کی خالفت میں شدرت بریا ہوگئی اور مرمرزا کو حیدر آباد جھجوڑتے ہی ۔



حیدرآ بادگاعلانِ آزادی کے ساتھ ہی ملک کے سارے مندوعنا صرحکومت کی النت پر اُترا کے ، ویسے کا گریس اور دیگر مسلم مندوسیا سی جاعتوں نے مقند کا بائیا ٹ پہلے ہی ہے کرر کیا تھا۔ مقند یں جینے بھی مندو ارکان ندخب ہوئے بھے ان کی حینیت کر زکیا تھا۔ مقند یں جینے بھی مندو ارکان ندخب ہوئے بھے ان کی حینیت کررہے تھے ۔ کا زادا ندھی مجربیت اقدام کے جرابتدا وی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کررہے تھے ۔ علاوہ ازیں تفتیم مندکے ساتھ ہی محکومت مندکے انیاد اشارہ ادر ملی امدادی مرودی مناسب مندکے انیاد اشارہ ادر میلی امدادی مرودی مناسب مندکے انیاد اشارہ ادر میلی امدادی مرودی اندوں میں اپنی آزادی کے سخفظ کا جذبہ بیدا ہوگیا اور اندوں من نہوں میں اپنی آزادی کے سخفظ کا جذبہ بیدا ہوگیا اور اندوں میں اپنی آزادی کے سخفظ کا جذبہ بیدا ہوگیا اور اندوں نے موت و زیست کی شمکش کے لئے اپنے آپ کو تیا رکر لیا۔

اتعاد المسلین کے اندر اپنے بورٹین کومتھ کم کرنے کے بعد قاسم رضوی کو ملک میں منصب قیادت تو حاصل ہوگئی بھی لیکن حکومت اور اس کی بالسیدں کی شکیل میں ان کا کوئی ہاتھ نہ تھا ، ہند و ستان سے گفت و شنید کی جومز لیں ہے ہور ہی تھیں اسکی اطلاعات عبدار جمع و زیر مواصلات کے ذریعہ انتھیں مل توج تی تھیں لیکن ان کے راست مشورہ اور مائے کو حکومت قبول کرنے تیار رئھی ، علاوہ ازیں و فد مروا لز مائیش میں مرسلطان احمد کو اب نواز جنگ جیسے جیدا و رسلہ قالمیت اور صلاحیت و رسل کے وگوں پڑھم ل تھا جن مائے قاسم رضوی کی حمیث ایک طفل سکت سے زیادہ دیتھی اس کے قاسم رضوی کی تامیر مائے ہوا ن کا کو سکوسی کے حمیدا و کر کو برخواست کر اگرا بسا و فد تشکیل ویاجائے ہوا ن کا

S

بیٹھ ہو جینائی اس محدور کوعملی جامہ بینانے کے لیے اعنوں نے نواب جیتاری پر زور وال امور دستوری کا قلمدانِ وزارت علی یاور حبگے کے اعتوں سے کال کرمعین نواز حبگ کے سبرد کرایا اک قلمان کی تبدیل سے علی ماؤر حباب کا تعلق و فدا ور گفت وشنید ہی سے ضم موجائے۔اس کے بعدمعا بدہ انتظام جاریکے سلسلہ س جو وقد د بلی جارہا تھا اسس کو شاه منزل اوراركان وفدك مكانون يدرها دابل كروكاكيا. اركان وفدك متعفى ميني كے بعد الفيں اپنى مرتنى كے اركا ن كونام ذكرنے كامو قعل كيا جس كے لئے قاسم وقوى نے سارى كفكوير الله افي الله و ال سارى حزول كى تغصيلات كماب مس عليده ليس كى . حیدرآبادی اواب جیتاری کے ساتھ دوسری مرتبہ یا زیبا بر او کیا گیا تھا۔ پہلے مولا ٹامغبر ملی کا مل کے صدارت! تحاد المسلمین کے وقعت مسجد ڈیے بلی کے سلسلہ میں اور دو سرے قاسم رصنوی کے الحقول مرمرتبہ ابنیس حیدراباد سے بے میں و مرام دانس مونارا۔ معاہرۂ انتظام جاریہ کی کھیل کے لئے جب قاسم رصنوی کا نا مزد کردہ جدید و فد دہلی روا ہواتو وہ بھی اپنے چند واریوں کے مراتے دہائی سنے گئے جن سی تقی الدین مرح اضوصیت سے قابل ذكريں ، تبل اري الخول في حيدراً بادكے ايك مندوكر اتى نمرا و وزير عاشى کے ذریعہ مردارشیل سے ما قات کیسیل کال بی تھی تاکدان کا دبی کاپیمز لوگر را وبیا انظرندا نے معددا بادیں یہ شہرت دی گئ کہ حیدرا باد مے ستنتبل می کفتگو کرنے کے سے مروارسیل نے قاسم رصنوی کو دہلی آنے کی دعوت دی ہے ، اس ما قات کی تفصدیل کھی کے یمنٹی کی تاب ہی ہے افذ کی جاتی ہے - الاطربو:-قاسم رضوی اور جوشی کمرهٔ طاقات میں واخل ہوئے سردارا بنی حبکہ ایک مجسمه كى طرح خاموش بين عقر جوشى في مسكاركيا اوررصنوى في الرون جنبن و ع كرملام كا اوركرسي كمنع كربيم كي والمبيكيا جائت إلى المسمددادة وريافت كيا.



" قلب كى تبديلى كى اس كووز ورت مصحب كادل زمرے بخرا بوا يو "

" آپ حيدرآ إدكو آزاد كيول پئيں رہے ديے ؟"

" یں نے حیدرآ اِد کے سات ممکن معامت کی رکسی دیاست کو وہ شراِ لُط نہیں گائیں ا جویں نے حیدرآ بادکودی میں ال

" کی میں جاہتا ہوں آپ حیدر آباد کی شکل ہے کو بھی محکوس کو ہی!"

" مجھے و کو فی شکل نظر نہیں آتی ہا یہ پاکستان سے دہنے محجولا کر میا ہو۔ "
" اگر آپ ہمار ہی شکلات کو محبوس نہیں کرتے و ہم بھی مجھے تیا ۔ نہیں ہیں ۔ ہم
آ دی آ دی تک حیدر آباد کے لئے لایں کے اور مریک " رضوی نے جرشیعے انداز
میں کی ۔

• الرفاخ ركستى كرن بوسية بوزيس كيے روك مكت بول ا

"آپ حیدر آباد کے مسلما فوں سے واقف انسیں ہیں آزادی کے لئے ہم پنی ہرچیز قربان کردیں سے ا

" اگر قربانی او سوال ہے قوونیا بندومستان کر آبانیاں و پھے کچی ہے البتہ حیدرآباد

وی پی منن نے بھی قاسم یفوی سے اپن ہے نیتجہ طاق سے کا مرسر ناطور پر ٹلاکرہ اپنی گآب میں کیا ہے۔ ان طاقا توں کا کوئی مقصد نہ بھا بجزاس کے کرحیدراآباد میں اپنی انہیستاھا ہر جو اور ملم عوام بر قیادت مسلط کی جائے۔

برٹش رزیڈ نٹ کوکسی زمان میں پیرابونٹسی کے کارندہ کی صیفیت سے حیدہ آبادیں ج ام بیت صاصل نقی اس سے زمارہ اہمیت اس دقت قاسم رضوی نے ماصل کرلی ہتی ۔ رزید نش کے ممال کی نوعیت خونہ ہوتی کئی کیکن رونوی کا جو بھی عمل ہوتا وہ مظانیہ ہوتا

N.

تھا۔ اس ذمانیس بادشاہ کی حیثیت اپنے مک یس تالی ورجہ کی ہوگئی تھی۔ جو بھی قرت

متی وہ قاسم رضوی کے ہاتہ یس متی۔ اعلیٰ جہدہ داروں نے گنگ کو تی یاشاہ مزل کو چیوٹر

کردارالت ام کا طواف کرنا شرد ع کردیا تھا۔ اعلیٰ کلیدی خدمات پر قاسم رضوی کے ایا و
اشارہ سے تقرراور تباد لے کئے جاتے ہے ۔ایک ٹیلیٹون پرعبدہ داروں کی قسمتوں کے

فیصلے مو قوف کتے جب صدر کے اقتدار کا یہ عالم ہو تہ صاسفید کا کیا کچے حال نہ ہوگا ؟

مجلس کے سینیر کارکوں کے مقابلہ میں قاسم رصوی کے نیم پخت صاشید پردار بھی دزار اوں کے
امیدوار بن گئے ہے۔

اتحادا المسلين كى سب سے مقتدر جماعت اس كى كلب شورى تقى. اركان كر جمل تعداد (۲۵۰) کے ویب مقی حس میں شہر حید رآباد اوراضان ع کے ارکان کی تعداد مرام تمی شرکے ارکان بالمرم تعلیمیا فتہ ہوتے نقے اوران کاسیاسی شعور ہمی مدار مقالیکن اصلاع کے ارکان کی مشتر تعداد فیرتعلیم یافتہ اورایے لاگول ریشتل تھی جوابے ضلع کے صدرکے اشاروں پر جلتے تھے عبس شوری کا ابتدائے یر رکیاروں اے کملکی محلس صدربراس نے ممیشہ غیرمعولی عمادی ہے۔ قاسم رضوی کے زما فیصدارت میں کلسٹوری کے چذین جانوں نے ایک تحریک بیش کی علی کرحیدر آباد کی آزادی کو ہندوت ان کی مہیمان قرت کے مقد بد میکس طرح محفوظ کیا جاسکتا ہے اور مندوستان سے جو غیرمفا ہانہ طرز افت یک کی ہے اس کے کیا اسباب ہیں۔اس مح کیے کا عصد میصوم کرنا بھا کہ حب فرجی کا ظ سے حیداً باد مندوستان کے مقابلہ سی مزور ہے قریر دن کے مال تعدر رحم اصنی ہرا نے کے بلند بالگ وعوے کیوں کئے جاتے ہیں۔ بج سے اس کے کہ اس تخریک کے بعد محلس شوری کے چند ایل الرائے ارکا ن کوا عراد میں ایکر میم صورت حال ان کے سامنے رکھی جاتی قاسم نے اپنے خاص جذباتی الدارس نفسیانی دائوج سے کام بیا۔ اپنے اے ڈیسی کے ذریواللای ے راز کی ایک مثل منگوائی اور کہاکہ اس تحریک کے ذریعہ مجھ رفینب سوری نے بے اعتمادی



اہلارکی ہے مندوستان سے مقابلہ کے لئے حیدرآبادس کیا کیا جارہا ہے اور ہماری جانب کیا اقدام ہونے والا ہے یہ ساری انہتائی مازی چزیں ہیں جنیں اتنے زیادہ وگوں کے سانے ماہنیں کیا جاسک بیکن کران شوری کو اگر احرار ہے قویں ساری چیزی کھیلی خری کے سامنے کو ل کر کھ دیا ہول کی ماس سے کی نتائے مرتب ہوں گے میں اس کا ذمہ دار بنیں ہوں۔ صدر کی زباں سے یہ الفاظ شکلنے کی دیر بھی کہ ہرطرف ہے ہنیں انہیں ا"کی صدائی بند ہونے گئیں۔ ایک سینرکرک نے جامید دار وزامت مجی تھے فوراً یہ تخریب ہیں کی کھیل شوری کوند مرف سینرکرک نے جامید داروزامت مجی تھے فوراً یہ تخریب ہیں کی کھیل شوری کوند مرف صدر پر اور المقاوم کے اندرادر مجا عت کے ایم در براع راض کی گئی کش اقی ند رہی جدد کی آمریت جماعت کے اندرادر مجا عت کے ایم دری طرح قائم ہوگئی۔

نظام والي طك جوسے بوئے ضابوش تن شنى تھے يا قاسم رغنوى اوررضا كارو ے ات موعوب تھے کو کھ کر بنیں سے تھے۔ ور ایس کا فر ارجاب اورون بارجاب مسلمانوں کے موندین کی حمیشیت ہے شہور تھے . تاسم رصنوی نظام کی شاطرانہ جالو ے دا قت میں کمعلوم بنہیں کس وقت یکیا کر بیٹیں ۔اس سے ایک ایک مرتبان کے دل میں نظام کو مخت سے آنار کرو ارٹ تخت ( عظم جاہ برنس ان مرار ) کی مجائے ا کے وزندمکوم جاہ کو تخت نشین کرانے کا خیال بدا ہوا تھالیکن حب ٹہزادی در شہوا كى بمئى يس سردار مليل سے ما قات كى خبرش كى جوئى تو قاسم رضوى نے اسے منفوب كوترك كرديا - إس وا تعرسه انوازه بوسكاب كرضوى كوايئ طاقت وا مداركا كتنا كمندم كيابتا . تاسم رصنوی مندوستان ہے کسی مجورے لئے تیار نہ تھے وہ بیرقمیت حیداً باد كى أزاوى كومت فكم كرنا في مت تقيم. جوائحه مندومة ان كى جانب سے بار بار متصوا علمه كى تخريكيى مثى موتى رہتى تھيں اس كے مسلما نوں كى افليت كو اكثر ت يتربيل سرنے كا ان كے دل من خيال ميدا ہوا . برار اورصوبر متوسط كے مسلمانوں كو حيد رأباد



ستقل کرنے سے لئے وہاں سے چندمقای لیڈرول کو بجوار کی گیا میورا مدرسس اور دوسرے علا قول میں بھی یہ تحریک شروع کی گئی یہ میتے یہ ہواکہ تقریباً وش لاکھ سلانو نے متعدد صوبجات سے حیدرا با دہجے تکی مکومت نے بین کرو ار دینے جما جرین کی آباد کاری مے الے منظور کے اور یکام عبدار حم صدرالمهام کے تفویق کیا گیا اس میں جمک نہیں کہ مها جرین کی: به د کاری کا جرکا محید رآبا دیس جدایس کی مثال بشدوستان یا یاکستان میں کہیں بھی بہیں طی ایک قلیل عصریں سارے جماج بن کو عذب کر لیا گیا مین اس محسوس نہیں کیا گیا کہ ہندوست فی ونین کے بہت ہے ایجنٹ مجی در جرین کے روب میں حیدراً بومیں وافعل ہو گئے گئے جوہماں کی بل بل کی نیر مبدوستان وا ایکرتے گئے۔ علاوه ازي ايسے زمانه ميں جب حيد رأياد كي قسمت پر جرنگي جو ئي تخي مهاجرين كي آمد اور محرمت حیدرا إركے ان كے ساتھ والدلانا استوك نے جندوستانی يونين اورمقای ہندوو ا و عکوست حدد آباوے اور یمی برفن کرویا تقاریہ چیز اگرار علی المم کے زمانیس جوہاتی تواس کے نمامج ہی کھی اور برآمد ہوتے۔

یہی نہیں بلک حیدرا باد کی تائید میں ونیا نصوصاً عام اسلامی کی رائے عامہ کومتا فور نے کی ایک ایک ایک ایک برکر دگی ہیں یک وف سلامی کی ایک ایک ایک برکر دگی ہیں یک وف سلامی ممالک کے دورے پر دوان کیا گیا ، بجزمو لانا منظم علی کا س کے بواس وفد ہے لائی علی کے اصرار پر نئے کی جو نے بھی اسلام کا دورہ کیا اور ہراسلامی عالی بار و فدک رشترا تھے ، اس دفد نے سادے عالم اسلام کا دورہ کیا اور ہراسلامی عاک نے حدراً بادی آزادی کو سلیم کرتے ہوئے ہندوستان کی خدمت کی لیکن ان ممالک کی زبانی جدر دایوں سے حید را بادی کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا سلام کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حید را بادی کا حید را بادی کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حید را بادی کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حید را بادی کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا حدد کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا دورہ ختر ہونے کا دورہ ختر ہونے کے بہلے حیدراً بادی کا دورہ ختر ہونے کے بانا پڑا۔ اس دود کے اخراجات کے لئے کتا رویہ ختر میں ایک کا دورہ کو کر ایک کا دورہ کی کا دورہ کی ایک کا دورہ کی کا دورہ کی دورہ کی کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی کا دورہ کا دورہ کی کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی دورہ کی





ہوا اور کتنا خریح ہوا اس کا کسی کو آج کہ علم نہ ہو سکا ۔

معامدهٔ انتظام جاريه برمندوستان اورحيد رأ با دكي آمادگي ووستضاه نقاط لفركي ما مل كتى ، مندوستان كشيرس ابنے فوجی لوزليش كومتنكم كرنا چاہنا تقا ! كه حيدرآباوے المينان سے نشاب سے ، اوھ حيدرآباواس افناوس اپني فوجي قوت كو بڑھ اكر ' بني آزادی کو برقرار رکھن چاہت تھا۔ دونول فریقین ایک دوسم کے دہمن تھے اورو كا انتظار كرب تقيم وق ع تقاكم مندوستان بهنده اقتوري اور س ك وسائل لامدود مقے اور حیدر آبو کے وسائل محدود اور جاروں طرف سے دوہ مندوستانی علاق ے گرا ہوا تھا۔ اس سے بھی افکا ینہیں کی جا سکا کہ مندوستان حیدرآ ،وکو شرکمعام بجوركرنے كے عن برطرح كا و إؤة ال را تقا يرحدى بناكانے اور ندون وك تخرى مر را بندوستان کی مداکرده محیس نکن ان سے عدہ برآ ہونے کی جسمی حدر آ اوس كى كئى اورهس ، رضائار بے نكام بو كے اس سے مك كا اس دامان تباہ ہوگيا۔ يہي نہیں بلکسیت اقوام کے ایڈروں کی ایرا راونجی ذات کے ہندووں پر سبت اقوام کے ا فراد نے منفائد فروع کردیے اور لوث و غارت گری کا با زامگرم کردیا فللے بدرمیں و حالات ببت بى ابتر بو على د حكومت حيد .آباوكى انسدادى ترابيركا كبدر إلى كي ازد ہوا۔ حیدرہ با وکی حکومت کو مندوستان سنہ رضا کا رحکومت کا نا مویولا۔ نیڈت نہ و نے تاكيد مرتبه اك غند كاور نيرون كي جماعت ك بغيركرا بكين محورت حياراً بادني رضا کا رمنظیم ری افر وقت تاک یا بندی عاید کرنے سے ابخار کیا اور بہی ستقل معاہدہ کی گفت وشنید کی نا کامی کی بڑی وجبہ نامت ہوئی -

معام انظام جاریے کے وقت کے حالات متعقل معاہدہ کی گفت وشنید کے وقت برا میں ہدہ کی گفت وشنید کے وقت برا میں اللہ کے بیر جم بیجے تھے استدب ولی ریاست بیں بدل بیجے تھے استدب ولی ریاست بیں بند وستان میں بنرکے بورجی تھیں الک میں بدامنی اورف وات برقاد بالیا گیا تھا .





فوج کی ایک معتدبہ قدا وحیدراً باوے حمدے لئے محفوظ کرلی گئی تھی اس کے برخلا ب حيدراً بادنے است استحام كے لئے كوئى مناسب تدابيراضتيا سندكى تفين جزل العيدروس برقاسم رصنوى كوع ان كے رشت سے بجائي سے إدا بجروسه تفاليكن كمائد دكوا تحاد المسلمين کے صدریا رضا کا رول سے کوئی ولیسی نہیں تھی ۔ فوج میں رائح نام بھرتی تو تروع کی المني سكن مجاري اسلحه بسارطيارت وطيارة محن اورد باشكن تويي حيدرا بادكو يسرفني . بجرع م محصدرآ بادی آزادی کو بچانے کوئی مادی دسائل بنیس تقے اورع جا بنیر تیاری کے دنیا یں کھی قرموں کی آزادی کی حف طت کے لئے کا فی ڈی بت بنیں ہوا۔ قاسم رضوى مي ايك مستبدآ مركى مارى خصوصيتي مدا مركئ عيس. ان ركيسي حلاة سے اعترام نہیں کیا جاسک تعالی مشورہ کو تبول کرنے کی ان میں صلاحیت تھی۔ منعیب الله فال مدیر روز امرامرد زکے وا تعرفتی کے بعدسی میں ان یشفید کرنے کی ہمت دیھی ۔ چندو ولیعن پائسلم عبدہ داروں نے ان کی پاسیوں یہ این ایسان بیان میں اعتراض کرتے ہوئے ہند وستانی یونین میں جرکت کا مشورہ ویا تھا ۔ توان کے وظالف كى مسدد دى كى كارروائى مروع كى كئى اولايفيس غدارة ارد ياكيا. طاك كى سياست بررفدا كارورى طرح فيها مكي سف

انخادالمسلین ابینے ،قدار کے نصف ہنا رہے بہنے گئی تھی اور ارتقا کی ساری نزلیں اہتائی سرعت ہے ہوئی کا کھڑر انی سائی سرعت ہوں کی ہوڑر انی سے بھی ہو ای این سرعت ہوں کی ہوڑر انی سے بھی ہو این حبیل دف رہ وہ اپنی جہا ہے ہوں اس میں جہا ہو این سر است کے سنٹیب و فرا زسے انکھیں بند کے آگے برجے بطایا کہ تے تھے جب کوئی جماعت سربٹ راستہ کے نشیب و فرا زسے انکھیں بند کے آگے برجے آگے برجے آگے برجے کوئی میں دبی حشر ہو ایک میں موڑ اور اس میں بیٹے والوں کا موڑ کے کسی گھری کا گئی ہی کھی دبی حشر ہوا .

### 11

# معاہدہ جاریہ کی خلاف ورزیال

معابد انتظام جاری کی کمیل فریقتین کی باہی خوشد نی کی بناء مرعمل میں بنہیں آئى تقى . جديدا كربيط بريان كما جا يكائب دونال فرايتين لين اين والوير يق ، مندوستان ك بالتي شمير اوردیگر مسائل میں سمتھے ہوئے تھے اور قاسم رضوی جاہتے ہے کا اس ایک سال موت میں حدرآبادکو فرجی حیثیت ے اتنامتی کرمیاء کے ماقت دقوت کے بل بوتے مساوات ك اماس يرمندوستان سے ايسا مجمور كياج سے جس سد د مرف حيدرآباد كى آزادى كا بھی تحفظ ہوجائے گا جکرسلانوں کے ہاتھ اقتدار بھی باقی رے گا۔جنا بغ سابرہ انتظام جارہ می بھیل مے قبل ہی ریاست حید رآبادی افواج کے سیرسالار جنرل العبدروس حیدرآباد کے لے اسلحہ فرید نے کے لیے زیکوملواکیہ روان سے سے مجھے برطانیس بھی اسلح کے حصول کی کوششیں کی گئی تھیں ، ہند و ستانی حکومت ان ساری چیزوں سے یا جربھی ، اسٹریلوی ہوا بازسڈنی کا ن بے دھڑک اپنے ہوائی جازی حیدرآبا و کوسلحہ فرا ہم کرر انفاراس کے عداوہ حیدرا باد کے تو ندین وقعاً فوقعاً مشورہ کے لیے پاکستان کا سنرکرنے تھے۔ یہاری چیزیں ہندوستان کے نزویک معا ندانہ نوعیت کی تقیس، عدد وہ ازیں ہندوستان کے نفتط نظرے حیدراً إلى كاندر رصنا كار حكومت فائم تقى اور رضاكارون نے ماك كے امن وا ما ن کوخطرہ میں ڈوال دیا تھا۔ اتحاد اسلین کے قائم بن اورخصوصاً قاسم رمنو ی کے بہانات سے مفاہست کی راہ ہموار ہونے کی بجائے احمل مٹ کی خلیج وال بدن وب





مور ہی بھی ، اس کے برخلاف مندوت نی حکومت حیدرآباد کو شرکت برمجبر کرنے سے سئ ایت اورے وسائل حیدر آباد کے خلافت استعمال کرنا مشروع کردئے تھے۔اخب ری پروسگیندہ اوید بولنشر بات اوالدین سے بیانا سند امروری ہنگاہے امواشی اکہ بندی تخزیم مرزمیان برچیز کا نع حیدرآباد کی دان بوری قرت کے ساتھ بیمیرد یا گیا تھا۔ ونیا کو بتلانے کے لئے فریقین کے و رہاں ایک معاہدہ کی کمیل ہوگئی تھی نیکن ما برہ كسابى خنك د موفى يانى متى كدوونون كى حابست ايدوور يك خدا در معا بد كى خلاف وردى كے الزامات من يد كئ جانے لئے ، بندوستان، جيسے وسى ، ورطا تور ملك کے سے یہ چنرکتنی مضحکہ چرعتی کہ وہ اپنی سرحدوں کی خلاف و رزیوں کا حیدرآباد بر الزام لگائے بہدوستان کی جانب سے متعد دمر تبہ حیدرآبادی ایسے ازامات ماید کئے مجلے ملائد یالوام اُسُا مندوستا ن یوعاید موتا کا اجس کی تصدیق سقوط حدر آباد کے بعد جندولیڈرو کے بیانات سے بھی ہوئ ، قاسم رضوی نے اپنے آخری خطبہ صدارت میں بھیزئے اور بر كى مثال مے دربعہ اس صورت مال كى صيح ترحمانى كى تھى . كىكن جد بات كى روس برے مويثير بين تبديل كربيا تفاء

"ہندوستان حیہ رآبادیں تاہی اور فارت گری کے بیٹے ہے جو در جن فودا سکے
بیٹے جوئے فنڈ دن کی پیداکردہ ہے جماری آزادی کوچین بینا چا ہٹاہے۔ یہ باللہ
اس بیٹے کے منطق ہن جو ہنرک بیالات بیٹے یانی یہ والے بحری کے بیکے کے منطق ہن جو ہنرک بیالات بیٹے یانی یہ والے بحری کے بیکے کے منطق ہن کی ہے ۔ حیدر آباد نے تناون کا ہا کہ بڑھا! اور افضات کا طالب جو ایک بیام محبت کا جاب وشنی ہے دیاگیا ۔ یہ ہے وہ سلوک جو بھیڑئے نے بحری کے بیکے بیام محبت کا جاب وشنی ہے دیاگیا ۔ یہ ہے وہ سلوک جو بھیڑئے نے بحری کے بیکے کے ساتھ کیا تھا ، مرکز اس بحری کے بیکے نے جب عورت کی موت کا تبدید کربیا اور بانی ہیں دیکھا کے ساتھ کیا تو حقیقت اس بری کے نیاج نے جب عورت کی موت کا تبدید کربیا اور بانی ہیں دیکھا اور بانی ہی کی طوف بڑھا ۔ تب بھیڑئے کو معلوم بواکہ یہ شریب ڈرٹے وال مانیس.

فرلاد کا جِناہے \_ اس کا حُبُل ہے ... وہ بھٹریا جتنا جاہے غرائے لیکن اس کے حبکا ہے در کا میں اس کے حبکا ہے در کا میں اس کے حبار فار کی میں اس کو جبار فاکستر کروں گئی ہے۔ اس کو جبار فاکستر کروں گئی ہے۔ اس کا میں کہ در کا کہ ان کی ہے۔ اس کا کہ در کا کہ ان کی ہے۔ اس کا کہ در کا کہ ان کا کہ ان کا کہ کا

اس تمثیل بن قاسم منوی نے بجری کے بیچے کوشیریٹا ناچا ہاجوایک ایک مکن سی بات تھی اور این بیجہ بھی اس کا نعا ہر ہوگیا.

معاہدہ انتفام جاریوس مقسد منت کیا گیا تھ اس کا دا ل عبی قاسم وٹوی ہی کی زبان سے شنع در

مر سبن اشخاص ہے ہیں کہ اس مواہد ہو تھے انڈیائے وقت خاصل کیا ہے وادن الله علی فراناک صورت اضنیا درے کا اسکون میں ہے اللہ علی اللہ اللہ مورت اضنیا درے کا اسکون میں ہے کوں دسیج سے کواں دسیج سے کہ اس سے میں وقت قاہد ۔ یہ یہ کیوں دہ جوں کہ اپنے سیاسی الشاد السلی وذہبی اختال ف اور بین المسلکی اور بین الله قرامی صورت حال کے مدفع الله یا کہ دور سے کمزور تر ہوتا جائے گا اور اس کے بطس ممارے متحد و وام سے حسید آباد بن برن میں جانے سے حسید آباد بن برن برن حالت حاصل کے اور بین اور بین المائے ہوئی جائے گا گا

حیدرآبادی جاب ہے گفت وشنید کے سربراہ ہے۔ ہندورت ان کوا صرار نعا کہ ہرستہ امور میں حیدرآباد کی جاہیے تھی کیونک امور میں حیدرآباد کو قبل از قبل مندوستان کے علم میں یہ چیزی لانی چاہیے تھی کیونک اراگست کے پہلے حیدرآباد انگریزوں کے وورمیں ابنے طور پرائیں جسارت نہیں کرسکا تھا۔ اس استدلال میں قوت تھی ۔ قاسم رضوی کی بعض ہنتال انگیز تقریروں پراعتراض سرتے ہوئ رضا کا آرمنظم کو عتم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی زمان برس تبایخ ہم جوری مشالبہ کیا گیا تھا۔ اسی زمان برس تبایخ ہم جوری مشاکر تی دھی جی کے قبل کا واقعہ بہوری آیا۔

ہندوستان کی ساری رضا کا رضطیمات پر حکومت ہند نے استناع عاید کردیا۔
اس موتے سے حیدر آباد یس بھی فائدہ اُ تھا یا جاسکتا عقا اوربرائے نا مہنظیم خم کردی جاتی توحید رآباد کے خلاف ایک بہت بڑا الزام رفع ہوجا تاریکن وانسٹورا ب دگن قد رمنا کاروں کو خدا فی فرج سے تبدیر کرتے تھے ج صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوگئ تھی جیسا کہ بعد میں ہوئی ۔

اسی زماندس مروالٹر ماکش کی طدیات نظام نے بھر حاصل کرنس جو آخروقت کہ حدراً بادی وفد کو گفت و شنید میں ا مداد و تے رہے ۔ یہ بیان کیا جا ہے کہ لائن عی نے یہ وحدہ کیا تھا کہ میں کورٹی ا مائیس معاہدہ کا جا رہے مدت میں پاکستان کی جا نہ سے اسکاری نہائیں گی اور یک برآمد کی طلا اور چندوست فی کرنسی کے استای قرائی ہیں نریم کی جائے گئے میکن شام میں گاندھ جی خریم کی جائے گئے میکن شام میں گاندھ جی کے واقعۂ میں کی وجہ کے وفول کے لئے گفتگو میں انتوار کی صورت بعدا ہوگئ ، ۱۲ ہائی کو صورت بعدا ہوگئ ، ۱۲ ہائی موصورت بعدا ہوگئ ، ۱۲ ہائی اور یک کے واقعۂ میں کا وجہ کے دونوں کے لئے گفتگو میں انتوار کی صورت بعدا ہوگئ ، ۱۲ ہائی اور یک کے فلا ف حیدراً با دسے احتجاج کیا ۔ یہ مراسلہ چارفقرات پرشمیل تھا ۔ پہلے نفرہ میں امور خارجہ کے قبلی سے ایک کی گئی کہ ایک رسین نیز افریم کا تھرمنظور کہا گیا وفاع کے سیسلے میں یہ خلاف ورزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب بیک رسین نیز افریم کا تھرمنظور کہا گیا وفاع کے سیسلے میں یہ خلاف ورزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب بیک رسین نیز افریم کا تھرمنظور کہا گیا وفاع کے سیسلے میں یہ خلاف ورزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب بیات ورزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب بیک رسین نیز افریم کی آخر منظور کہا گیا وفاع کے سیسلے میں یہ خلاف ورزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب بیک رسین نیز افریم کا تھرمنظور کہا گیا وفاع کے سیسلے میں یہ خلاف ورزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب کی درزی بیان کی گئی کرنا بھی بیب کی در بیب کی کرنا بھی کھی کی کا بیب کی کی کورٹ کی کرنا ہے کہ کورٹ کی کورٹ کی کی کرنا بھی کی کورٹ کی کرنا ہو کی کی کرنا ہے کہ کورٹ کی کورٹ کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کی کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کورٹ کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کورٹ کی کرنا ہو کی کیل کورٹ کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کی کرنا ہو کی کورٹ کی کی کرنا ہو کی کرنا ہو کی کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کی کرنا ہو کرنا ہو کی کرنا ہو کرنا ہو کی کرنا ہو کرنا ہو

مکومت مندی مقرر کردہ تعدا وے زیاوہ حیدرآباد کی فوج س اضا ذکیا گیا ایاس کی تعدا كمتعنى سالانتخة كومت مندكوروان نهيل كما كما بي ها المست المكسد كالمراكب عمل تقا اوررص كارتظيم كى مرسى كى كى درواصلات كے متعلق بيان كيا كيا كومكومت منه ے اسمزاج کے بغیرامری سے حید رآباد میں ریڈ ہو ٹرانسینگ اسٹیش کے قیام کامعاہدہ كياكيا - آخرين طلاكي برآمد اور مهندوستاني كرنسي كي علن رامتناع كے خلاف احتیاج كرتة برئ محلس اتحاد المسلمين كورسف كاسطا نبدكيا كياحس كى وجدس مذهوت حيدراً باو کے اندر بکہ متصلہ ہندوستانی صوب جاست کا اس وال ن خطرہ میں پڑ گیاہے ۔ الائ علی نے ہ را پریل کو اس مراسل کا ایک تفصیلی جواب بندست بنروے نام رو اند کراجس بندوستا يرالناء الزام ما يدكي كياكه حيدراً بادك خاز ف معاشى اكه بندى يهن سه زياد وسخت كردى كئى اور حدراً إوكى مرمدول ك اطرات فيجيس معين كي كيس بيمي الدراس اورويكم نبروں سے کوئی مال حید کیا وس درآمد نہیں کیا ۔ سکتاجس کی وجہ ہے تھت عارمت ز ہوگئ ہے . آخریں حکومت حیدر آباد کی جانب سے ٹالٹی کا معالبہ کیا گیا جس کی دا ست میں برہ انتظام جاریہ میں موجود ہے . نظام دکن نے بھی مونٹ میٹن کو ان امور کی داب ایت ایک محتوب مورد ۵ را بری می سردالنرمانکن کے دراو توجه دان الدرسیاتی مزامش نے اپنی نعتیت وہا نیول کا اعادہ کیا۔

حکومت بهندی بانب سے وی بی منن نے جوابدائی خود ۱۹ وی کو تعاوس کا بہد وہمی آمیز تھا جس کی طرف ماکمٹن نے مونٹ مبنین اور نہر وکی توجہ مبدول کرائی . چو بحدال کے باس اس کا کوئی جواب بہیں تھا اس لئے قاسم رضوی کی بشتمال انگیز تقاریم کو آثر بناکر یو دریافت کیا گیا کہ حیدرا بادیر آیا نظام می حکوانی ہے یا قاسم وفوی کی جمتم میں میں میں میں میں بندوستان کی بیت صماف نہ تھی ۔ الزام تراشی اور پر ویگینڈہ کے فن میں بندوستان کی بیت صماف نہ تھی ۔ الزام تراشی اور پر ویگینڈہ کے فن میں بندوستان کے کا محرسی لیا جا سکتا ۔ اس مر



كالمجى لمحاظ ركها جاتا عناكدكس وتنت كونسي خبرشائخ كي جائب اوروس سيكس قسم كااثر بداكيا جائد مثال سے طور برحيد رآباوى د فدسے گفتگوكى ما يخ ، را ريل كى شام مقرر تقى صبح كے مندوستان ائمزيس ملى عنوانات سے يا جرشائع ك كئى كه بر واج كو قالتم نے اکے طلبہ ما م میں منت اسلحہ منایا ، ورجها دکی مقین کی دیقول وی بی منن اس تقریبا كاسب سے زیادہ ول ازار سبلووہ تھا جس بیان كيا گيا تھاك اگر حيدراً إدے مقابد كياباك على قربندد رينان كم ما رس مبارك وومسلمان بهندوستان ك خلاف بانوي کا لم کاکام دیں گئے۔ یہ اخباری نبر بامکل ہے مبنیا دہی۔ یہ نہس کہ قاسم رضوی اسی تقریر منیں کرکے تھے انفول نے اس سے ریادہ سخت اور جذیات انگیز تقاریر کی ہیں اور آخر وقت کے کرتے رہے ہیں امکین متذکرہ صدر تقریر انفواں نے ہنیں کی کتی ۔ لعف کی بات یا ہے کہ تقریر ما رہارے کو ہوتی ہے اور حیدر آبا وسے کسی سلم یا ہندو اخبارس شائع نہیں ہوتی اور عین اس روز جب حیدرا بادی و فدے مونث میں سے ما قات کی تا یخ مقرر ہوتی ہے مندوستان مائر کوالماء سے وربع یا نجر بہنجتی اور اخبار میں شائع ہوتی ہے۔ اس خبرى اشاعت كامقصد بجراس كي يد نه تفاكد حيدراً؛ دى وفد كورسيّناني سِ سَبن مرمح شرکت رجبور کیا ما اے .

المن على اور مروالمر ما كنن في ارايري كو نيدت بنروس طاقات كى اول الذكرف



جب قاسم رصنوی سے بفتہ اسلی کی تقریرے ہے بنیاد ہونے کا اعادہ کیاتو پنڈت نم و نے بېلوبدل رقاسم رمنوی کې دومرې شتمال اینزتقار پر کاحواله دیا اورغیر مهم الغاظ یس که د یا که ہندوستان آنا و حیدرآبا و کوکسی قیمت برواشت نہیں کرسکا ۔ سروار شیل نے بھی ان ہی خیالات کا اہما رکیا ۔ لا اُق علی ہندوستان میں ترکت کی بجائے دونوں مکوں میں مسعاسی ہم البنگی جا ہے متے ۔ بالآخر بقول وی پی سن حویں مباحث کے بعدج مونٹ میں الکش نہرو اورمنن کے درمیان ہوئے نظ م کی منظوری ماصل کرنے کے سے عارامور کا تصعفیہ سياكيا : (١) رضاكار منظيم يكثرول عاصل كرنے كے لئے فرى اقدام حس كى ابتدا ، رضاكار جلوس اجتماعات اور تقارير برامتناع تكراجات - (۲) رياستي كابكريسي اركان ك جیلوں سے رہائی جس کی ابتداد لیڈروں کی رہائی سے کی جائے وہ ا محومت حسد رابا در كي تشكيل جديد جس من من مرجماعتوال كو نمائندگي وي جائے ١٧٧) حتم مال يك مبلس يتورك مے انعقا و کا اعلان اور جداز جلد ذمروارا نہ سکومت کے قیام کی تداہیر یہ بان کیا جا تاہے کرماکٹن نے ان جاروں امور کے علادہ ان تنی کی بجائے کسی دومرے وزیر اعظم کے تغرر کے متعلق نطام کو آمادہ کرانے کا بھی وعدہ کیا۔ وسط 10 سئ کے حید آباد کی جانب سے مسلسل کوشیش کی گئی کہ بندوستان سے امود خارجہ و فاع و رمواصلات کے مقبل کوئی اسساسمجور ہوجائے جس پر ٹرکت، كى تعراف كا اطلاق نه إوليكن مندوت ن س عصس د بوز يكينى اس كى جانب ست ترکت پراور کیا جا الم میمی ذمروا را مفکوست کے تیام کا مطاب مونا ، حدر آباد کی جا

سے امود حارجہ و فاع اور مواصلات کے سعون فی ایسا مہور ہوجائے جس بر ترات کی توریف کا اطلاق نہ ہو نیک مندوستان س سے مس د ہو ایکجی اس کی جانب سے ترکت پراورار کیا جا تاکہی ذمہ دارار حکومت کے قیام کا مطابہ ہوتا، حیدرآباد کی جانب سے بیس دہیں کی جور سے بی اس برمعا برہ امتحام خاریہ کی خلاف ورزی اور بیرونی ممالک سے اسلحہ حاصل کرنے اوالا ام مائی کیا جاتا، حیدرآباد کی جانب سے نافتی کی تو کیے میٹن ہوتی تو مندوستان کی جانب سے رضا کا رضام خرم کرنے اورریڈ فو پر دیگیندا بہند بیش ہوتی تو مندوستان کی جانب سے رضا کا رضام خرم کرنے اورریڈ فو پر دیگیندا بہند بیش ہوتی ہوتا ہو ہو کی جانب سے رضا کا رضام خرم کرنے اورریڈ فو پر دیگیندا بہند کرنے کا مطالبہ سین ہوتی ۔ بہرکمین دونوں کی جانب سے ایک و درسرے پر الزام تراشیو

كاسلسلوارى تما.

مونٹ بین کے عہدہ کی مدت قریب الختم تھی۔ ۲۱ رجون کووہ اپنی خدمت سے سبکدو ہورہے تھے ۔ اس ایک ما می مدت میں وہ کسی طرح دیدرآباد کے سلد کومل کرنا چاہتے تھے لیکن وقت تنگ تھا۔ اپنی حکومت کی زیا و تیوں کے مقلق ان کے جو بھی خیالات ہوں میکن ایک وستوری کو رز جزل کی حیثیت سے وہ این حکومت کی یا لسی کو جلانے پر مجبور تے بعاشی ناکہ بندی مرحدی بنگاے اور حیدرآبادے اطراف فرجی احتماعات ان کے علم کے بنیر تر مس مینہیں لائے جاسکتے تھے۔ انگریزوں سے درا بادی ویرینہ وفاداریو كابمى الخيس احساس تقاءوہ يہ جانے تھے كہ ان كے جانے كے بعد حدراً بادكامسلال نہ جو گا کیونکہ ان کی محوصت آزاد حیدر آباد کے وج و کو برواشت کرنے تیار ندیمنی - ال ساری چیزوں کوپٹی لنظر کھکر ہونٹ میٹین نے نظام کو وہلی آنے کی دعومت وی سیکن نظام کو حیدرآ یا دے کون مکلنے دیتا ۔ انفول نے جوابی دعوت مونث بین کو دے دی الا دروث بین نے این مریس ا ناشی کمین جانسن کونظام سے الا قات کرنے اور مدر آباد کے مالات کا مطالعہ کرے رورٹ میش کرنے کے لئے روانے کیا ۔ لائن علی کی موجود یں کمیل حانسن نے نفام سے لاقات کی حیدرآ باد کے مندو اور سلم رعاسے بھی مے . ان كى رپورٹ بى حيدر آباد كے خلاف بنى اس كے كروهم) فيصدمبدواكر يت كے مقابد مین سلم اللیت، کے نفتط نظران را ریخی المیت سی کی سمیس می مهریس می مان اللی علی در آباد كي آزادى كے معاملہ ميں اس نے نظام بى كوسب سے زيادہ مورد الزام وارد يا. ۲۵ مئی کوموٹ بین نے حید را بادی وفدسے پانچ کھنے گفتگو کی اور کھلے الفاظ میں تلا و یاک اگر مبندوستان سے مجھوتہ نہ کیا گیا تواس کے نمائج حیدراباد کے لیے با مکن ابت بول اننوں نے جبکہ وہ حیدر آبادی وفد کے ساتھ تہنا تھے بہان کے کہاکہ ہندوستان نے حیدآباد پر فوج کشی کو منصوبہ تیار کرمیاہے اور حیدرآباد مقابل نہیں کرسکتا۔ نیکن حیدرآباد کے



یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس گفتگویں الاُق علی نے دیدرآبا وکی انڈیا لیے بین ہیں شرکت کے انفازی اور ذرر وارا نہ حکومت کو بھی منظور نہیں کیا جو با لفاظ ویگر ان کے نزویک شرکت کے متراوف تھا۔ شرکت کو وہ پیرا مؤشی ہے وس گفا بر تر شکھتے تھے۔ اس بر شصوا ب ما مکا معالیہ کیا گیا۔ منن کا بیان ہے کہ لائی علی مسئل شرکت کے تعدید کے لئے استصوا ب کی اس جو کیا گیا۔ منن کا بیان ہے کہ لائی علی مسئل شرکت کے تعدید کے لئے استصوا ب کی اس جے تائید میں شرکتے کہ اس سے حیدرآباد کے اس وامان میں ابتری پیدا ہوجائے گی۔ اس کے برطلات لائی علی نے اپنی کل ب میں استصوا ب برا پئی آما دگی کو اپنا ایک ٹراکا ارشاکا کر بیش کیا ہے جس کی تفصیل آگے ایک باب میں آئے گی ۔ منن کے قول کے مطابی مائن علی شرائط شرکت کی بجائے معاہدہ مفاج سے ایک شرائط کو مت شرائط شرکت کی بجائے معاہدہ مفاج سے ایک خواج شس پرسٹن نے ہندوستان کی آئل ترین شرائط کو معاہدہ کی صورت میں مدون کیا جس کی تفصیل آئندہ باب میں ورج کی گئی ہے ۔ فرائط شرائط کو معاہدہ کی صورت میں مدون کیا جس کی تفصیل آئندہ باب میں ورج کی گئی ہے ۔ فرائلگ کر معاہدہ کی صورت میں مدون کیا جس کی تفصیل آئندہ باب میں ورج کی گئی ہے ۔



#### 10

### كفت وشنيد كاالقطاع

ہندوستان اورحدر آباد کے مابین تعقل معاہدہ کے لئے جو صودہ ترائط مات دا کھ معافلا میں میں میں میں میں درج ذیل امور کوشامل کیا گیا تھا :

العن یہ امور ضارحہ ' دفاع اور مواصلات کے متعلق حکومت حیدر آباد ایسے قوانین کے نفاذ پر آباد و ہوج شڈول کے مندرجہ ڈیل کسی امرکے متعلق حکومت بند حیدر آبادیں

نفاذ پرآباده ہوج شدول کے مندرجہ ذیل کسی امر کے متعلق حکومت ہند حدید را بادیس نافذ کرنے کی در فواست کرے۔

- ب ۔ گر محومت میدر آباد ایسے قرانین کے نفاذ سے قامر رہے تو محومت مہند کو ان کے نفاذ سے قامر رہے تو محومت مہند کو ان کے نافذ کرنے کا اختیار ہوگا جس صورت میں یہ سمجا جا سے گاکہ یہ حیدر آباد میں بھی قابل سمیل ہوں۔
- ج ۔ حیدرا بادی فوج کی تقداد بیس ہزارے زائد نہ ہوگی بحومت مند کو سمائن کا تی مال ہوگا اورساری افراج ہے قاعدہ مشمول عسکری تنظیمات فتم کردی جائیں گی۔
- کے حیدرآباد کے اندر حکومت ہند بجز مغاجاتی حالات کے اپنی افراج شین نہیں کرنگی نیکن مفاجاتی حالت کا تصغیر حکومت ہند کرے گی ۔
- ے مکومتِ ہندھیدرآباد کے خارجی تعلقات کی ذمددار ہوگی اور دنیا کے کسی طکتے حیدرآباد کو سیاسی تعلقات قائم کرنے کا اختیار دہوگا.
- ور آبی کے مشرکہ معاطات کی انجام وہی موجودہ معاہدات اورانتظامی سمجور سکی

. خيا د پر ٻوگئ ۔

اس مسودہ کے دوسرے جزوس یہ بران کیا گیا تھا کہ معاہدہ کی تحیل کے بعد ى حيررة با دس ايك ماضى حكومت تشكيل وى جائت سى جس بس منفول وزير عظسهم اركان كابينه مي نصعت غيرسلم ، ول سے - يه عارضي حكومت كم جنورى ماس في المحاقال ایک دستورساز اسمبلی کے انعقاد کا اعلان کرے گی حس کا انتخاب علاقہ واری بنیادوں یروسع حق رائے دہی کی مبلا ویرعمل میں آئے گا اور حب کے ارکان کی ۲۰۱) فیصد تعداد غیرمسلم موگی۔ وستورساز ہمبلی سے انعقاد کے بعدمارینی باب محومت اورمقنند کی تحلیل عمل میں آئے گی اور ایک جدید کا بینہ کی تشکیل کی جائے گئی جس کو دستورساز ہمسیل کا اعتماد حاصل ہوگا ۔ کا بینہ کے کم ازکم (۹۰) نیصدارکان غیرسلم ہوں گے ، دستورساز امبلی حیدرآباد کا دستور مدقون کرے گی مسلمانوں کے جائز مذہبی اور تقافتی مفادات کا کسٹس سال کے لئے تحفظ کیا جائے گا۔ جدید دستور کے تاب عمل ہونے سے با یخ سال مبد تا۔ حكومت مندا ورحوسي نظام كے تعلقات كى بنيادمسوده فراكت كے جزواول كي شرائط يرمىنى برگى مدر آندس مركارى مازمتول سنمول فوج مي فرقه وارى تناسب كواس طرح قائم كيا جائے كا كرسارے فرقوں كو مناسب نمائند كى ماصل موجائے اور كم جنوى مع دارا کر سرکاری الازمتوں میں ( ٦٠) فیصد کے غیرسٹم من سب قائم ہوجائے گا۔ جوبحه مروالٹر مانکٹن کی ایمکلستان سے آمدکا انتظار تھا اس کے گفت وشنید کی آئدہ المایخ و جون مغرر گی کی رحید رآباد کی جانب سایک متبادل مسوده تراکت بیش کیا گیا جو ہندوستان کے لئے قابل قبول نہ تھا ، لائق علی نے ہندوستان میں شرکت ایا زادی کے مسللہ ك تصفيدك لا متصواب برآمادكى كا الهاركياج اتوام متدومين غيرما ندارحماعت كى بگرانی میں منقدک جائے گا۔ لیکن ہندوستان کی جانب سے ستصواب کی میں کسٹ كواس وقت كت تول كرف سے ألكار كياكيا حبيك حيد رآبا وعملاً مندوستان مي تركت



کرکے امور خارجہ وفاغ اور مواصلات کے متعلی نفاذ قرانین کا افتیار ہندوستان کے سپرو نہیں کردتیا۔ یوں دیجا جائے تو استصواب کا مطالبہ پہلے مردار بٹیل نے بیش کیا تھا۔ اور ہندوستان کویقین کا مل تھا کہ حیدرآ بادجس کی ہدفیصدآ بادی ہندووں کی اکٹریت پشتیل ہے اس کویقوں نہیں کرے گا برکین ان کی قرقع کے خلاف جیدرآ بادیے ہتھو آئی میں کرے گا برکین ان کی قرقع کے خلاف جیدرآ بادیے ہتھو آئی

دی بن نے اِی کتاب میں مرو اور جون کے مباحث کی ج تفصیل درج کی ہ اس سے نا ہر ہوتاہے کہ مروالڑ ماکش نے ایک مرمدسووہ پٹی کیا جس کو ہندوستان نے تبول نہیں کیا۔ مندوستان کی جانب سے رضا کا رمنظیم کے ف تمہ اورعوا ی بنیاد پر کھوست حيدرآباد كي تشكيل مديد كامطالب كياكيا ، دوران مباحث بس يه چيز داضع بركي كنفاذ تواني کے حق سے ہندوستان کسی طرح دستبردار ہونے تیار بنیں ہے اور یا کمیں ہزار کی حدرآبادی فرج س امادی ( معمد ناف x معد ) مردس کی جیت عی دال برگ اسی زمان میں سرصدی بنگا مول کے معملی حکوست سندنے یہ اعلان کیا تھا کہ منعدستا فى سرمدول برحد كرنيوالول كاتعاتب ولس اور فرج كى جانب سے حيدراً بادك صدود کے اندر بھی کیا جائے گا۔ جونکہ اس سے روور رومقا بدکی صورت میدا ہونے کا اندلیشہ تھا۔ اس نے حیدر آبادے وزیر عظم کے صم کی بناریر صدر آبادی فرج کواین سرصدوں سے ین میل کے اندر بٹ مانے کا حکم دیا گئے ۔ حیدرآبادی وفد کے بیان کے موجب سدوستان مے کور زجزل نے وفد کو اعتادیں سکرمایک کم ہدوستان کی حکومت حیدرا بادر فوج کشی سے ا با ب سکاب ہے۔ ہدوستان کی فرج کی متداد تین لا کھ تبلائ گئی جس میں سے مرب چالیس ہزار کشیریں معرفت ہے۔ فوج کا بکتر بند ڈوٹرن حیدرآ ا دی سرمدے صرف ین ہم کی مسافت پرمتین ہے .میکا نی اور بڑی فوج مھی کافی تعداویں ہے گر زجنرل نے یہ بھی کماکہ اگرسنگین صورت حال سیا موجائے توحیدر آباد کے طلاف نوج کشی الگزیے



ہندوستانی فرج کرحیدرآباد مرقبصنہ کرنے ہے کوئی قوت روک نہیں سکتی ۔رضا کا روں کو كارباك نايال انجام دے كر مرنے كاموقع نبيس عے كالكن اس جملہ سے نعام كى حكومت ختم ہوجائے گی البتہ ان کی ذات کو کوئی نقضان نہیں پہنچے گا۔ پورے برصنیر راس کارومل ہوگا اور ایمی سے د بی کے سلمان ہندو وں کی انتقامی کارروائیوں سے مالف ہیں۔ ا رزجزل نے اس امری بھی وضاحت کی کہ اگر حیدر آباد کے معاطات س اخیس وار ا بھی وفل ہوٹا تو نظام کو تخت پر برقرار رکھنے کے لئے دہ بڑی سے بڑی قیرے اوا کرنے سے درینے ذکرتے اورسل ان زمینداروں اورسلان طازمین سے تناسب کو تدریجی طور م كم كرف آماده بوجائے - الخول ف سالا يك اب ك حيدراً بادكم مندوستاني حمل كهورت یس عالمی رائے نامرکو این تائیدس کرنے کا موقع تقالیکن اب اس کاکوئی موقع اتی دراج انحطاط یدیرحالات با رہے ہیں کہ سرحدی منگ مون کی جگہ اہے جو فوجی کا رروائی کی جائیگی اس برعالی را کے عامر ہندوستا ن کو اثنا برنام نہیں کرے گی ۔ علا وہ ازیں ہندوستا کے زعما کو بین الاقوامی مالات کی آئن بروا بھی بنیں ہے دہ اپنی پوری توجہ قومی استحاکا پردرف کر رہے ہیں عتی یک اقوام متدہ کا مشر ہزو کو بڑا کم بچر ہو اے بس نے کشمیر کے مئدس ہندوستان کے فلاف فیصلہ صادر کیا ہے ۔ بیام بھی غورطلب ہے کہ عبس ، قوام متحدہ این فیصلوں کی سمیل کے نا قابل ہے ۔

حدرآبادی وفد کے اس بیان کی صدافت کو جرموف بیش سے منسوب کیا جاتا ہے تسلیم ذکرنے کی کوئی وجہ بنیں ہے ۔ اس کے قبل بھی ایخول نے اسٹار ہ فرج کسٹی کا مذکرہ کیا تھا۔ میکن حدرآبادی وفد نے اور خصوصاً قاسم رصوٰی نے اس کو بندر محبیکی ا سے زیادہ انہیت بنیس دی اور یہ مجد لیا کہ کا نگر لسی لیڈروں کی طرح مونٹ بیش نے بھی حیدرآبا وکو شرکت پر آمادہ کرنے کے لئے تخویف کا حربہ ستمال کیا ہے۔ میکن آج لے حددآبا وکو شرکت پر آمادہ کرنے کے لئے تخویف کا حربہ ستمال کیا ہے۔ میکن آج



سقو ط حیدرآبا و کے اتنے دنوں کے بعدیہ معلوم موتا ہے کہ مونٹ بین نے ہندوستان کے عود ایم کی کتی ہیں تھے ہندوستان کے عود ایم کی کتی ہیں تصویر حیدرآبا دی و فدکے سلسنے پیش کی تھی اورکس طرح موسلینی سے بیان کا ایک لفظ صبح شابت ہوا۔

برکیف مرو ۹ رجون کے مباحث کی روشی میں صودہ مدّات شراکت ( Heads of Agreement ) اور تعام کی جانب سے ایک زمان کامود بی مرتب کیا گیا جن کی منظوری ماصل کرنے کے لئے الا تی علی حیدر آباد گئے . ۱۲ رجون كومروالرا كشن صيراً باوس لوف اوريه بيان كياكه نظام اور باب حكومت في مودا کنظور کرایا ہے بجروو اہم امور کے جن کے ساتھ جندا ورویل چروں یر مزیرمباحث کے جائیں سطے۔ امور خارجہ اوفاع اور مواصلات کے متعلق نفاذ توانین کے ح<del>ق اور مجوزہ</del> مجلس وستورسازين غيرسلم اكثريت يراعة اص كيا گيا اور ان كو آني انجيت دي گئي كم گفت وشنید کے انقطاع کے لئے بھی دفد تیار ہوگیا۔ سرداریشل نے ترمیات إلاكو تبول کرنے سے انکار کیا لیکن مونٹ بٹین نے اپنے شخفی اٹرکو کا م س لاکر اپنی مرابت كے پہلے حدراً إوكے سلاكے تصعیدى ورخواست كى تو سردار بيل بسيج سكئے . نف اؤ وانین کے من کوسودہ سے فارج کرکے اس کی بجائے ایسے الفاظ بڑھائے گئے کہ اگر مكومت بندكے تولین مناسب مذت میں حیدر آباد كی محومت نا فذ در سے تولنطام كووزمان كے وزراج ان قوائين مے نفاذ كا اضتيار ہوگا۔مسوده فرمان س وستورساز المبى ت كى تشكيل كا جو حواله درج تھا اس كو بھى خارج كيا گيا . عارضى محكومت بيں ہندوسلم مسأوا كى بجلئے اس جدكا اضافه كيا كيا كي حيد را إدكى بڑى ساسى جماعتوں كے بيدرول كے مثورہ سے عارضی محکومت مشکیل وی جائے تی ۔ سروالر ماککٹن نے ان ترمیمات کو تبول کیا اور س<sub>ار</sub> جون کو طمیلیفون کے در بعیہ حیدر آباوی دفد کے مابقی ارکان کو دہلی بنعے کی ہدایت کی اور سمار جون کو وفد دلمی بنتے گیا اور اسی رات مونث بین سے



اس کی طاقات ہوئی ۔

یہ بیان کیا گیا کہ حدرآباد کی جانب سے مزید حار ترمیات مین کی گئیں:۔ (١) امورخاره ، وفاع اورمو اصلات مصمقلي قوانين حيدرآباد مي اس صورت مي الذ موں کے جب پہلے خور مندوستان میں ان کا نفاؤ عمل میں آچکا مو (۲) میں ہزاراِ قامار فرج کے علاوہ مزیر م ہزارہے قاعدہ فرج رکھے کا حیدرآباد کومی ہوگا۔(۳) رضاکار منظیم فرری نہیں بکہ تدریج طور پرخم کی جائیگی ۔ وس مفاجاتی حالات س حیدرآبادس فرج رکھنے کے اختیار کو دفعت الم قانون محکومت مندک تا ہے کیا جائے حس کی روسے مفاجاتی حالت کا اعلان اسی وقت کیا جاسکتاہے جب بندوستان مالت جنگس ستلا ہو یا ملک بدامنی کا شکا رہو ۔ اس کے علاوہ اس می نے حیدرآ باو کے لئے معناشی اور مالیاتی آزادی کاسوال بھی اٹھا احس کے متعلق مونٹ بیٹن نے بتلا ایک بنروکی جانب سے حیدرآبادے وزیر انظم کو تحرین طوریر اس امرکا اطبیان دلایا حالے گا ك اس مسلم محصن و قبع ير بعدي غور بوجاء بندوستان كى كابيذن حدرآباد كى مِش كرده سارى ترميمات قبول كريس . دومرے روزيني هارجون كومب مون سبين نے حیدرا بادی مندے ما قات کی تو ہندوستانی کا بین کا فیصلہ و فدکوستا یا گیا ۔ اس اوبت یرا اُن علی نے حیدرآباد کی معاشی اورمامیا تی آزادی کا پیرمال انعا یا جس کے معن یہ جاب دیا گیا کہ ہندوستان کے وزیر مالیات اور دیگر ماہر من اسٹرنگ بحیت کی والیسی کے بعد ان سے مشور ہ کرکے اس مسئلہ کالصفید کیا جا اے کا اور فوری طور پر بندوستان اس کے متعلق کونی اطمینان نہیں ولاسکیا۔ اجلاس کے اختتام پر لائق علی نے مجزه مدات شراکت میں نالتی کی دھہ کے اضا فدکی شرط بیش کی جس ریماگیا کہ و فقمعا ہد انتهام جاريك التي وفدس كام سياج اسكناب ليكن مدات شراكت مي جن اموركا تذكره



اسی نتام لا گن علی حدر آباد و ایس لوفے اورمون بین نے و اضع طور پر انعیس بنلا دیا کہ ہندوستان کی محومت نے حید رآباد کی بیش کردہ ساری ترمیمات قبول کرلی ہیں اور اب حیدر آباد کی جانب سے مزید کسی ترمیم کا معالب بنوگا - حیدر آباد کو یا تو کا مل طور پرسم جوت کو قبول یا رد کرنا چلیئے ۔ مردالر مانکٹن دیلی ہی میں کرک کئے ۔

نظام کی جانب سے ۱۹ رجون کو موزت مین کے نام ایک ارموصول ہواجس بالا یا گیا کہ ان کی کونسل نے معاہدہ مجوزہ کو تبول کرنے کا مشورہ نہیں ویا ہے اورجب کی حسب ذیل جا دنقا ط معابدہ ہی ریٹر کی نہ کئے جائیں معاہدہ قابل تبول نہ ہوگا:

(۱) دستورسانہ اسبلی کے متعلق سودہ فرمان میں یہ الف ظ بڑھائے جائیں مجارد مائے ہائیں کے متعلق الفاظ بڑی سیاسی جاموں کے بیڈرد ال کے

مشورہ سے مخدف کے مائی ۔ نظام نے قبیہ یہ پیش کی کہ مون مین سے ماقا کے فاقد کے مائی سے ماقا کا کے فاقد کے مبدورات کی نعول مائی علی کودی سی ان میں یہ العن افا بڑھا وے گئے تھے جن کا حدر آباد والسیس ہونے کے بعد الی علی کوئلم ہوا۔

۳۱ معاہدہ میں حیدرآبادی معاشی اور مالیاتی زندری وفدت لی جنئے۔ وس اٹالٹی کی وفد کا بھی اضاف کیاجائے۔

مونٹ بین نے اس تارکا ایک تفصیلی جاب سروالٹر ماکٹن کے ذریعہ حیدر آباد روانہ کیا جس میں اعفوں نے متبلالی :

" مجھے آپ کا 17 رج ن کا تار وصول ہوا ؛ ور اس یں جن کامات تحسین کا افہار کیا گیا ہے ۔ اس کے لئے میں آپ کا شکر گذار ہوں ۔ اس کے لئے میں آپ کا شکر گذار ہوں ۔ اہمت ہمت منا سے اس امر کو فوٹ کیا کہ آپ کی کونسل نے مسودہ فرمان اور مائت مفا

کو بنول نکرنے کا آپ کو منورہ دیا ہے۔ ان کو یقینی طور پر اپنی مرض کے مطابق
یو راگز الیسد ہائینس کو منورہ دینے کا افتیا رصاصل ہے۔ لیکن جھے بڑا تجب ہے
اور یس سجعتا ہوں کہ ساری دنیا کو تجب ہوگا کہ آپ کی کونسل نے کن چیز برر ف

یبنی چیزا والے سے نار کے بوجب سب سے زیاد ہستگین حس رآپ کی مونسل بغا برگفت درشیند کو منقطع کرنے اور اس کنیتی میں انسانی مان ال ك تياى كررواشت كرنے ير مال نظراتى ب وہ فرمان كے فعرہ ١١١ كے ويل دفد (۱) میں الفائد " اسی منیا دیرج بدیں مطے کروں گائے اصافہ کے متعلق ہے . یہ اس امری سیف سے با کل قاصر ہوں کہ آپ کی کونسل اپنے کسی ذہنی عمل کے تحت اس نیتجہ پر بینی ہے کہ ا نقطاع گفتگو کا دارو مدار اسی فقرہ میکے مرواقع کر دستورساز اسمیل کی بنیاد کا بعدی تصعیر مونے والا مے فرمان سال بنیاد کا مذکرہ مہونے سے خودف برے ۔آپ کی کونسل کے دیال کے بموجی ان الفاظ کے اصافہ کویں قطعاً غیرصروری مجمت ہوں اور اس کو مادی تبدی قرار دیا مفحک خیزے . علاوہ ازی مرکمنا فیرمعیع ہے کہ ان الفاظ کے اضافہ راتفاق کیا گیا تھا ، دوستند ساج ن کی دو ہرکا ہے کے وزیر اعظم نے ایک جدکے اضافہ کی تحکی كى تتى حس ميں زموت يہ بكداور كبى الفاظ تے ليكن سجن سے بعدا تنوں نے اپنی استدما کوواسیس مے لیا تنا اور با لافر اس فقرہ کو بنیرکسی ترمیرے باتی رکھنے پر تصعنيه بوكما عما.

ووسرا اعتراض آپ کی کونس نے درمان کے ذیلی فقرہ (۲۱) کے الفاظ بین کی کی کونس نے درمان کے ذیلی فقرہ (۲۱) کے الفاظ بین کی کی کے متعلق کیا ہے۔ آپ کے تار سے جوسطلب بیں نے محاللہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر انظم نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ تبدیلی فرمان کی اس آ وزی کا پی میں کی گئی ج



کاففرانس کے دوران ( ایک اس کے افتقام کے بعد جیا آب بیان فرائے ہیں) اُن کے والے گئی تھی جمیرے اور حیدر آبادی وفد کے دیگر امکان کے ابین مرسشہ بتایخ ہ ارجون منعقد ہمئی تھی اس میں ذراجی شبہ بنہیں کہ دوشنہ ہمار کی صبح اول وقت مروالٹر ما تکش کے علم میں یہ تبدیلی آگئی تھی اوراسی روزا مغول نے آپ کے دزیر ہنلو کو اس تبدیلی کی وجہا ہے ہے آجا ہوریا تھا ۔ میں بہیں سبحمتا آپ کے دزیر ہنلو کو اس تبدیلی کی وجہا ہے ہے آجا ہوریا تھا ۔ میں بہیں سبحمتا تب اس سے یہ فیتج تکالیس سے کہ جس تبدیلی کی اطلاع مردالٹر ماکش کو دی گئی میں اس کوعمد آ اعفول نے یا ہم نے آپ کے دفعریا وزیر جنم سے چیسیا رکھی۔ میں میں اس کوعمد آ اعفول نے یا ہم نے آپ کے دفعریا وزیر جنم سے چیسیا رکھی۔ میں کسی صورے میں یہ باور نہیں کرسکتا کہ الفاظ کی ایسی کسی تبدیلی کرآپ گفت کو کا فیل فرار دیتے ہیں جب کے بعد وو نوں حکومتوں کے درمیان گھنت وشند کی چندال عزورت یا تی نہیں رہی ۔ زیادہ سی کو خلاط نہی پرجول کی اوباسکا جب میں نہیں سبحیتا کہ اس بی جب کے جن آپ نے نے سروالٹر مائٹش سے بھی اس کے حقیق اس کے مقبل کرا سی نینجہ پر بینچ کے جن آپ نے نے سروالٹر مائٹش سے بھی اس کے مقبل اس کے متبل اس کے مقبل اس کے میں اس کے مقبل ا

جان کی تیسرے اوزامل کا نقن ہے جس کو بنیاد بناکر آپ کی کوسل نے آپ کو معا ہدہ کو نا منظور کرنے کا مشورہ ویا ہے دینی آپ کا بخارتی اس شی اور ان کی اموریس آزادی کا معالبہ اس کے متعلق آپ کے وزیرا عظم نے شاید آپ کو بنیس بتلا یا کہ کس طرح میں نے اخیس یہ باور کرانے کی کوسٹنٹ کی بھی کو فی اوقت اس مسلا پر حکومت ہند کی فیر شروط منظو می ماصل کرناعملا نامکن ہے بالحقوص اس وجہ سے کہ اس وقت وزیر فینائنس اور دیگر ماہرین امندن میں ہیں۔ آپ کے وزیر اغظی ہے اس کی ایک بنیس کیا۔ اس وقت تک اس مشاد کو ایک بھی سے اس کی ام میت کا تذکرہ سے نہیں کیا۔ اس وقت تک اس مشاد کو ایک بھی سے اس کی ام میت کا تذکرہ سے کہ سے اس کی ام میت کا تذکرہ سے کہ سے اس کی ام میت کا تذکرہ سے کہ سے اس کی ام میت کا تذکرہ سے کہ تحت دی گا تھا اور اغلیا نے اس کے فائن نوٹ ان کی اس مشاد کو ایک فائن نوٹ ان ک

قبل کمی اور طرح اس مسلم کے تصفیہ پر اصرار می نہیں کیا ۔ اگر اور اگر العید المیت کما یہ فیال ہے کہ اس مسلم کی عد کے طوعت بند پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا تو مجھ آپ سے یہ افراد کرنا چا ہے کہ اس باہی اعتماد کے حاصل کرنے کی اب وئی امید بقی نہیں رہی جس کے بغیرسی معاہدہ یرعمل نہیں کیا جاسکتا ۔

جرتما ا عراض جوآب کی کونسل نے گفتگو کی انقطاع کے لئے میں کیا ہے وہ ٹالٹی کی دفتہ کی تدم موجود گی سے متعلق ہے ۔ انفول نے بغلا ہرآ ب کو تسیح طور پرمطلع کیا ہے کہ مواہرہ انتظام جارہ میں التی کی جود فدموجود ہے وہ سار موج دہ انتظامات اورمعابدات رحاوی ہے شخفی طوررمی این ذہن میں موجودہ مدات معاہدہ کے تحت ایک بھی ایسے معاط کا تصور نہیں مرسکتاجس میں نالنی کی صرورت محسوس مو . علاوہ ازیں حب ایس کے وفد کے ارکان سے کسی اسی مفرومندمورت کو بیش کرنے مماکیا وکا فی غور کرنے کے بعد میں وہ اسی موئى شال يشي وكرسيك بكفت وشنيدكواس دجر سے سفتط كرنا كر اللي كى د فد كا بورے معابرہ کی بجائے اس کی جیند ترا اُطارِ اطلاق ہوتا ہے اس حقیقت کونعوانداً كرنے كے مراد ف معلوم ہوتا ہے كد : (المات) خالئى كى دفعہ كو بير صورت معابدہ كى فرالط کے چندوفعات سے مقلق کرنان مناسب بے مبیاک آپ کے وفدنے ہی سلیم س ب اور ۱ ب) اس فنم کے معام ات کی صبح تقمیل میں جن رخوش لی سے عل سرا جونے کی عزورت ہوتی ہے اپنی بالعمم ایک فیراطینان بخسش اور غیر و طرافتے کار ا خرس میں یہ باور شیس کرسکناکہ ان میار وج ات کی بتاہ پرحن کو آہے۔ نے این کونسل کی جانب سے میش ہونا بیاك فرما یا ہے مورا گزالشید ا مینس كا اداد اس معامرہ کورد کرنے کا ہے حس پر اتناز بادہ وقت اور محسنت صرف ہوئی ہے۔ ار آب نے تصلی ارا وہ کر ایا ہے توس یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ونیا آپ کی کونسل



کی پیش کردہ وجوہات کو لیت واصل اور حیلہ بازی سے تعبیر کرے گی تاکہ
معابدہ کی دیگر مشدا تعاجیے رضا کاروں کی تعلیل بھل کرنے سے ترزیکا جائے۔
یہ بیان کیا جا تکہے کہ ارجون کی دو بہر مونٹ بیٹن کو حید را بادے سروالٹر
ماکنٹ کا یہ ٹیلیفونی بیام طاکہ "ہم دو ب گے " اسی شام مونٹ بیٹن کو نظام کا ایک
تفصیلی تاریجی طاج درج ذیل کیا جا گہے : ۔

موجیسا یور اسلسی کوعلم ب مروالٹر ماکش دیلی سے ذریعہ دیارہ رات سنے اور آج ميع ...وه محد سے ملے - انمول نے مجے معلی کیا ہے کہ سودہ فر ان یں وہ تبدیلیاں جن کا حالمیں نے اپنے تارمورخہ 11رجون میں دیا ہے 'ان مسود ا یں موج دعیں جوا مغوں نے دوست بنایج سارجون ماضلہ کے منے اوروہ سمجھتے ہی کہ میرے وزیرا منفر کو یا نقول اسی ون دو بہر کو وصول ہوگئ کئیں۔ ان الت یں اپنی میلی فرمست میں اینے تا رہے میا شدہ ازات کی اصلاح کرا افرور سجمتا ہوں کہ بیرے نمائندہ س کو آخروقت تک ان تبدیس س کا علم ننس کرا ایکیا تحاج بحددونوں فریقین کی جانب سے سقد دمسودات تیار کے گئے تھے اور سے و فد سے ارکان نو راسلنی اور آپ کی حکومت کے متعدد نی مندوں سے مباحث مسلسل معردف رہے اس سے اس معامل میں غلط فہی مدا موقے کا امکان تحاً سی نے اپنا تاراس و تت روا چکیا تھا جب مروالٹر ما مکش دہی میں تھے اگروه بيال بوت و يعللي بيدا نبيس بوتى .

اس میں شک ہمیں کگفت وشنید فطوالت اختیار کی ہے اور ہم سب اخری مجو تہ پر بہنمیا چا ہے ہیں میکن مجھا ڈسٹنہ ہے کہ دوایک روزی اس کا کمیل یانا ناممکن ہے۔ اکثر اہم معا ملات میں سمجوتے کے امکانا ت روش ہوئے ہیں میکن اب بھی ایسے سوالات ہیں کہ اخری بہتے پر بہنمے کے قبل ان کا

تصفيد باما باقى ب، باشبه فرمان كم مع الغاظ كيا بونا جائي اس بريم متغق بوسكة بي ليكن مالياتي آزادى اورحيدرآبادكى سمندريار مرآمدى تجارت پر کنرول کو مبندوستان نے اصول کی مدیک بھی تسلیم کرنے سے جو افکار کیا ہے اس برمیری کونسل کو بڑی تشوای ہے میرے وزیر جنم نے بہت بیلے بنات بنرو ادرآپ سے مباحث کے وقت اس اہم مشل کی طرف توجددلائی کتی ۔اس کے بعداس معاط کو عملی صورت ویے کے سے مشرمن کوایک مسودہ بھی دیا گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مسلد السلے مس وتعقیبی عیان بن کی ضروبت ہے اسکن یں تداصول کی مدیک اس کی قبولیت جا ہنا ہوں ۔ علا وہ ازیں میری کونسل مجھے یہ منورہ دینے کے موقف میں ہمیں ہے کہ مفاجاتی حالات میں جس کاجب بھی ہندوستان کی مانی ہے اعلان ہوگا حدر آیاد کے سرمدی علاقوں کے سوا ہندومستانی فرج کو یڑا ؤ کی اعبازت نہیں دی ہسکتی۔ میں سی بھی منے مید مفاجاتی مالت میں مسینہ مقاون کے ملے تیا رہوں۔ یو خامی کو مشاریعی ہے حس كايس نے اپنے كذشت كارمي حال ديا ہے۔

چونک ان وج اِت کی بنا پرسووات کوان کی موجودہ صورت میں بیٹیل نہیں کرسکتا یری مخلصاء لوقے ہے کہ گفت وشید کو جا، کی رکھا جاسے اگر ہمیت ہی فلیل مدت یں مجود کی تکمیل ہوجائے - حیدر آبادایک فرش آسد مجود پر پہنچ میں ورکہ سندی کی آمادگی کا ہمیشہ منون رہے مجا حس کے ملے ہم محمید فریز اردین مارکی شام بیڈت نہرونے ایک برس مخافر سن کو ناطب کرتے ہوئے بتلا ایک ہندور نا اب حیدرآباد سے مزید گفت وشنید کے موقف میں نہیں ہے ۔ جو معام و ملے ہوا ہے اس سے ہندوستان مرموشے تیار نہیں ہے اوراب نظام ان تجاویز کوجب جا ہیں بھول کرسکے ہیں .

معاہدہ کی برساری تفصیلات دی بی منس کی کتاب سے ماخور ہیں۔ وی بیمن کے بیان کردہ وا مقات کی تصدیق کیمبل جانس کی کتاب سے بھی ہوتی ہے لیکن اسس کی كوئى تفصيل يا كا ويل اقوام متحده كے حيد را آبادى دفدى جانب سے شائع كرد و كماب ي بنیں بال ای کی ہے ۔البتہ لائی علی نے اپن کی بسی اس کا تذکرہ کیا ہے گفت وشنید سے لائن علی کا جو تعلق رہا ہے اس ر آندہ ، بس تفصیل سے عبث کی گئے ہے۔ گفت وشنید کے اُن ایام سی جبکہ وا قعات برق رفیاری سے وقوع بذیر مورج تعے مبع کی مالت شام کو باقی نہیں رہتی تھی اخبارات میں یہ تفصیلات شائع نہیں ہوتی تقیں اور بجر مقتدر وگوں کے جنس گفت وسٹنید سے کسی در کسی طرح کا تعلق تحا عام لوگ ان چیزول سے مطلق واقف مذیعے ۔ وہ توصرت قائدین اوران کے با ات يريكيم كي بوك تفي راج بندره سال گذر في كي بعد حب ان واقعات كا تجزيكيا جا آب فركمنا يرتاب كرحيد آبادك فائدين اوروه وك جوكفت وشنيد یں حد لے رہے تھے ، سیاست سے کنے دوراورزمانہ کی روسے کس قدر اوا قف تعے المنس مائے وعوا قب كاكوئي الدازه ماتحارجن جارا مورك وجرم معابره كا انقطاع عمل یں آیا وہ اسے فروعی اور معولی تھے کہ ان کی بنا رگفتگر کو تو مقطع نہیں کما جا سکرا تھا اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ۱۱ رجون کے معاہدہ کو قاسم صنوی تبول کرنے ماکل فیگئے تھے لیکن اتحادی وزراء میں ایک وزیرنے جن کو کونسل میں لیے سے لائق علی نے انکار مراعاً "اربیدو ماراحس عدراآ بادی مساط سیاست ہی اُسٹمی ۔ فروعی مسانل کوچھوڑ کرجنمیں دانستہ گعنت وشنیدی انعظاع کی بنیاد بنایا گیا الراصل معا مو كم مضمرات يرغوركيا ما ية وترشع موتا به كمعا مرة انظا مجاري ے بھی یا گرا ہو امعا ہرہ تھا ۔ شرکت سے بھے کے لئے اس معاہدہ کے ذریعہ ہندوست کی پراموشی کو این اورستنا کرایا کیا تھا ، عارضی حکومت اور وستورساز اسلی کو

تبول کرے صرف عبوری دور کی صریک مسل اون کی مقتدر حیثیت کو ۲۰۱۱) فیصد کے اقليتي تناسب مين تبديل كرنے برآما وكي نطا بركي كئي متى و امورها رجه و فاع مواصلات اوراك امورسے متعلق نفاذ قوانین کے اضتیار کو ہندوستا ن کے سیرد کرے ذرا ال هکومت کو بول رایا گیا تھا۔ اگران اموریا ان میں نے کسی جنو کے متعلق اعراض کے النيس انقطاع معابده كى بنياد قرار ديا جا يا تويقيناً يه كها جا يا كرحيدراً باوكى آزادى کے تعفظ کی کوششش کی گئی رسکیں معاہدہ ٹوٹا ہے ایسے مالینی اور فروع بسوالات پر ج نه صرت مفتحکہ خیز ہیں بکہ حجنول نے ال اعتراض کرنے والوں کو بھی مور دنمسخ بنادیا؟ استصواب مسكمنل كواس طرح اتفايا كيابص حيدرا بادن مد بركاكوئي قلو فق کرایا۔ قاسم رصنوی کو شاید برخیال مراکه سیست افر ام اور انگا ست او یخی ذات کے مندوؤں کے خلاف حاکر مسلما نوں کاساتھ ویں سے ۔ یہ بڑی خود فریری کتی ۔ یہ جھے یادہے کمجلس کے چند مسربرا وروہ ارکان کویا مین زبیری کی و زارتی کونٹی پرجمع کے تدر کے اس شبکارکوقاسم رمنوی نے اس کے سامنے میش کیا تفاحس کی سب نے بجزار کا ن عاملہ کے مخالفت کی تھی ت سکین اس کے اِ وجود استصواب کی مشکش كى كى استصواب كسى غيرجا ندارا داره كے ذريع منعقد ہوتا ہے اوراس كے تبل مک کی فضا کر دم شت اور فسا و ت یاک کیاجا تا ہے سکین قاسم رصنوی نے نااب يهمجه ركها تعاكه استصواب كا انعقاد شايداتحا والمسلين مح رضا كارو ل كي مكر ا یں من بن آئے کا ۔ اوران کے ڈرے ہندووں کی آزا ورائے کو متار کیا جا کیگا۔ مستعقل معاہرہ کی گفت، وشعید کے دوران میں مونٹ مبین کو باوج دان وستوری تدریا ایک جو مجیشیت گورز جزل اس برعاید تق حیدرآ با د کے نازک مو تقت كاشديداحساس تعا. برطانى حكومت نے حيدرآ باوكوجس طرح وصوكاد يا تعااس





کابی افضی الم تھا اور ہندوستان کی کا بھر سب کی حیدرا باد کے فلاف معاندا ندوش سے بھی وہ بخ بی وہ ہے کہ اپنے عہدہ کے افتتام کے بہلے وہ حبدرا باد کے مسلا کا تصنفیہ کرکے ہندوستان سے رفصت ہونا چاہتے تھے۔ اتفاق سے بعر سروالٹر ما کمٹن کی خدات سے استفادہ کا بھی موفع مل گیا تھا۔ لیکن تضا و قدر کو یا شخور نہ تھا کہ مونٹ بین کے سر حیدرا باد کے تصفیہ کا مہرا رہے۔ اس طرح مونٹ بین کے عہدہ کے اختام کے تین دن پہلے ہندوستان اور حیدرا باد کی گفت و شنید حیدرا بادی وفد کی غیرمفا مہا نہ طرز کی دج سے ڈ لے گئے۔ میں اور کی دج سے ڈ لے گئے۔ مونٹ بین ام جون کو انگلیان روانہ ہوئے ۔

گفت وشنیدی ساری تفصیلات کوسامے رکھکرقاسم رمنوی کے اس بایان پڑھا جائے ہے

ود ہماراہ فادجب مجت ومباحثہ کرکے سُائی پؤرکرنے کے لئے دستاویز لا آادر میروالسیس جاتا قراس کوئی شرائط دی جاتیں اور عارے ہے مفید شرائط کو گھٹ یا جاتا .... ہندوستان نے مغابمت کے تابت میں آفری کیل عفو نک دی اور ہم نے اس کوجلا کرفائسٹر کرویا "

لائن علی نے بھی اپنی گناب میں مہندوہ سنان بر بہی الزام ناید کرنے کی گوشش کی ہے ۔ لیکن واقعات کا برنظر غائر مطالع کرنے سے اس امری ا ظہار ہوجا آہے کہ دو نوں فریقد ں میں سے زیادہ موردِ الزام کو ن ہے؟

## 10

## لائق على كاكفت وينيد يقلق

تفتیم ہند کے مضوبہ کے اعلان کے بعد ہی گاہائے میں ٹواب بھیتا ہی وزارت علیٰ کے زمانہ میں محمت ہند سے گفت وشنید کے لئے کونسل کے ارکان بیٹیس ایک کمیٹی تربیب دی گئی بھتی جس کے ایکان ٹواب بھتاری علی یا ورجبگ اعبالرحیما ورنبگل ونیک طارید کی اور مروالٹر ایکٹن اس کے مشیر تھے جب ملی باور حببگ سے اموروستوری کا قلدان کے رمعین ٹواز جب کے حوالہ کیا گیا تواول الذکر کا تعلق اس کی بلی سے باقی نہ رہا ۔ مما بدئہ انتظام عباریہ کے میں ما قبل زیانہ میں جوہ قد تشکیل بایا تھا اس میں جی ارکان جیتاری کے سواکونسل کے کسی مجبی رکن کوشا مل نہیں کیا گیا تھا اور اس کے ارکان جیتاری کے مواول میں اور اس کے ارکان جیتاری کے مواول میں اور اس کے ارکان جیتاری کے مواول میں ہوئی تھی بھی اور اس کے ارکان جیتاری کے مواول میں ہوئی تھی اور اس کے مشیر مروالٹر مائنٹن تھے بھی اس کے ایک اس کے مشیر مروالٹر مائنٹن تھے بھی اس کے اور اس کے ارکان جیتاری کے اور اس کی آرگائی تھی اور اس کے مشیر مروالٹر مائنٹن تھے بھی اس کے دور کمیٹی تحلیل بنیں ہوئی تھی اور آخرہ تت بھی کام کرتی رہی .

لائن علی کے صدر اعظم مقرب و نے کے بداس کمیٹی کی فردداریاں بڑھ کئی تھیں ایکن اس کے ارکان کو یہ شکایت تھی کہ لائن علی نے کہی ان کو اعتما دیں ایا اور ڈگفت شنید کے مختلف مراصل ہے ان کو وا قفت رکو اجکہ خو گفت و شنید کی فرمدواری ابنے مراح کی ۔ چنانچے جب بہلی مرتب لائن علی اربارچ سن کہ کا گفت و شنید کے مربراہ کی حیثیت سے دہلی ہننچ تو ان کے ساتھ صرف ان کے بہنوی معین نواز جنگ تھے معابد میں کو گفت کی کھنٹ کو ان کے ساتھ صرف ان کے بہنوی معین نواز جنگ تھے معابد کی گفتگو کے قبل مونٹ میں نے پاکستان کو جس کروائی امانتی کا التوں کے لئے جانے

اس کے دو سرے ہی دور لائی علی نے حیدرآ باد کی کلبس مقند میں ان الزامات کی ترویج

کرتے ہوئے مفاجمت اوردوستی کی چیکش کی اور آخرس حیدرآباد کے اس عربم کا افہار

کیاکہ اگر جندوستان جنگ کرنے ہی بڑا مادہ ہے تربا وجود اس کے کہ فوجی کا فلاے
حیدرآباد کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہوسکتا، آہم جو بھی مقاوست ہوسکتی

ہے حیدرآباد کی جا نب سے کی جائے گی۔ منہو کی حانب سے مسلسل حیدرآباد کے
خلاف بیان بازی انشد داور در معکوں کا انہار ہوتا رہا۔

ماہ مئی کے اوائی میں مونٹ بیٹن نے نظام کود بی آنے کے لئے ایک شخصی
دعوت امر روانہ کیا۔ نظام نے اپنی مجور یوں کا اہمار کرتے ہوئے خود مونٹ بیٹن کو حید را باد آنے کی وعوت دی بونٹ بیٹن نے اپنے پرسیں اتا شی کیمبل جانس کو حید را باد آنے کی وعوت دی بونٹ بیٹن نے اپنے پرسیں اتا شی کیمبل جانس کو دوالا کیا جس نے نظام اور حید را باو کے مختلف سیاسی جماعتوں کے نا ندول سے ملاقات کی مام طور پر یو فیال تھا کہ نظام اپنی حکومت کے با یقوں جے بس ہیں لاقات کی مام طور پر یو فیال تھا کہ نظام اپنی حکومت کے با یقوں جے بس ہیں لیکن نظام سے اپنے نما شدے کی ملاقات کے بعد مونٹ بیٹن کو بھی اندازہ ہوگیا کہ میر آباد کے وقت ارکی باگ ڈورنظام ہی کے باتھ ہیں ہے اور حکومت حید را باد

محسب مندنے وسط ما و مئی میں حیدرآباد کے اُس خط کا جاب ویاج اُلی کے سرو نے ورابیل کو تکھا تھا کہ سماہد و مارضی کی خلاف ورزوں کا تصغیبہ النی کے سبرد کیاجا ہے۔ جواب میں محکومین مندنے حسب عاویت قدیم حیدرآباد پر اتہا مات کا دفتر کھول دیا ۔ نہ صرف نمالنی سے انکار کیا بلکہ عدم شرکت اور ذمہ وارا نہ حکومت نائم کیرنے کی بھی شکایت کی ۔

مون مبنین کی سیعاد طازمت دربرالینم تنی اور در آباد کونزاع کے مفعفا ناتصفیه کی خواہش تنی بینا کی سام مئی کولائق علی دیلی ہیجے اور دم کو گفتگو موئی بہاجا آب کم



ون بین نے دو ون ککوں میں باع ت معجوتہ ہونے پر ذور دبا اور تبایا کا کا ان کی موجدگی میں یہ نہوسکا تو حدر آباد کو خن خوا ہے کا سامنا کرنا پڑے کا کی کو کو ہندوستانی موجد در آباد پر فوجی حمل کا منصوبہ بنا بھیے ہیں ، عالمی رائے کو اپنے موافق بنا نے کے لئے وہ کائی پر و بیگنڈہ کریں گے اتوام ستی کی رکھینت کی وجہ ہندوستان کی آبہیت لیادہ ہے اور حید رآباد کا مقدمہ قافرنی اورا خل تی حیثیت سے کتنا ہی قوی کوں نہد صیابتی کونسل کے اس مشلس دخیل ہونے کے قبل ہی حیدرآبا وکی قسمت پر مہر رگاب میائی کی بھر فوجی حملی تباہ کاروں کا مونٹ بیٹی نے افستہ کھینچا کو کس طرح ہندوستانی جائے گئی بھر فوجی حملی تباہ کاروں کا مونٹ بیٹی نے افستہ کھینچا کو کس طرح ہندوستانی و با بے حیدر آبادی فوج اپنی رافعلو و باج کے دوبا ہے حیدر آبادی خوج اپنی رافعلو میں متیدی بن جائیں گا ور دیدر آباد کے وزیر اعظم اور دن کے مرافتی و دراکوسب میں قیدی بن جائیں گا ور حیدر آباد کے وزیر اعظم اور دن کے مرافتی و دراکوسب میں قیدی بن جائیں گا کے دوبر اعظم اور دن کے مرافتی و دراکوسب سے بیط گوی بار کہ ہائی کردیا جائے گا۔

مستقل معاہدہ کی سنسرا نظر پرگفتگو ہے ایک روز قبل ہی مونٹ بینی نے مائن علی کے دل دو ماغ پر این کمخ گفتگو سے ایسانفسیاتی افر ڈالاکر مارضی طورپران کا دماغ ماؤ سا ہوگیا تھا۔ بہر کیفٹ اس بس منظر میں حرکفتگو ہوئی اور جوست را رکھا ہے یا ہیں وہ لائن علی کے بوجب حسب ذیل کقیس ہے۔

کل افاع اور امور خارجر میس متوازی فالون سازی برلائی علی نے غور کر نے کاوع لا اور امور خارجر میس متوازی فالون سازی برلائی علی نے غور کر نے کاوع لا اور کا اور کو اصلات برم ندوستانی قوانین کے مماثل حید را اور کی کا اظہار کیا ۔

قانون نافذ کرنے برلائی علی نے آباد گی کا اظہار کیا ۔

(۳) حدراً بادک افواج با قاعدہ کی مقداد میں ہزاد اور بے قاعدہ کی آٹھ نزار ہوگئے۔
دس مذکورہ مشرا تُط کی نظام سے قبولیت کی سفارسش کرنے کی ذرہ اری لاُن علی
نے اسی صورت میں قبول کی جبکہ حیدر آباد کا سعاشی اور اندرونی استحام متاثر نہ ہو



اور اندرونی اور بیرد نی سخارت ، کرنسی اور مالی امورس حیدرا با دکوکایل آزادی کرضمانت دی جائے ۔

ده) ایک شکل سوال حکومت حید را باد کی موجوده بینت کا تحاجس کے مقلق ي طے كيا كيا كيا كم بندوا درسلم اركان كى مساوى تندار برحكومت تشكيل دى جائے كى۔ ان سرالط إنفام كى منظورى فرورى تنى اس كے آمنده كے لي كفتكو الوى كى كى -الت على نے اپنى كتاب ميں استصواب يراكي سكل إب وائم كيا ہے اور حكومت من بے سامنے اس پر اپنی ا ماوگی کو بالکل غیر ستوقع مبتلایا ہے۔ یہ تا ترب یواکر نے ک كومفين كاكني بث كريسلا مونث بيتن كى جانب سے ان كے سامن اليا اجالك بني جاكم منبل از قبل اعفول نے نظام سے یا نی حکومت سے منظوری دہل نہیں کی تھی اور نہ اتنا وقت تھائیکن چنکہ ونیاس ستصواب رائے عامر سارم کرنے کا ایک سلم اصول اورمنصفان طرفقة عمل ہے اس سے وہ اس کے اے آبادہ ہو گئے۔ اس می شک نہیں کو لا ت علی نے اس مسلو کو این کا بندیں میش ہی نہیں کیا تھا اور نہ قاسم رصو کا سے اس کی منظوری ماصل کرنے کے بعداس کی انعیس ضرورت تھی ۔ ہم نے إب اسبق می استصواب محمقل این زبیری کی وزار تی کونٹی برارکا ن اتحاد المسلین کے ایک اجتماع کا تذکرہ کیاہے حس کے سامنے قاسم رضوی نے استصواب کا مناذر کھا تھا . احبلاس سے اعمر وہ سیدھے لائق علی کے پاس پہنے تھے جوطران گاہ مانے کے مبل قاسم رصوی سے برایات مصل کرنے کے لئے ان کے انتظاریں بیٹے تھے ۔۔ تاسم رمنوی نے استصواب سے متعلق بن مضا مندی کا اظہار لائق علی برمبرطال روایا اس مرتبه لائق علی عربون کو مانکس ارٹی اور رؤ ن کے عمراہ دبی مہنیے۔ مؤخ الذكر بهلى مرتب كفت وشنيد معمنات كے كئے تھے ليكن السامعادم مواہد ك مسئله استصواب برگفتگوك وقت بجو مونث بين اور لائق على كے كوئى دو مراركن



موجود بنیس بخار اس تعور ایس که حدر آبادی ه فیصد آبادی مندوو ارتیم تل بنی اس کے موزث بین فی استعواب کامشد اس اندازیس بیش کیا جیسے لائن علی اس کے لئے کہی تیار در بول گئے لیکن المخیس کیا معلوم بخاکہ قاسم رفتوی نے انحسین قبل از قبل قبولیت کامشورہ وے کر بندوستان کے ساتھ ایک سٹ طرانہ بالی چلالی بطان کا منصوب باندھا تا اوق علی نے استصواب کے انعقاد ہر بی رفتا دری کا انجا دریا ۔ اس پر موث بیش سکتہ میں آگیا اور یہ کہا کہ کوست بند سے اس نے اس مندوس کا انجا دریا یہ وسک بیش سکتہ میں آگیا اور یہ کہا کہ کوست بند سے اس کے اس مندوس کی بدایات حاصل نہیں کی جی سکن چوکھ استصواب بہو رست کا ایک بنیادی اصول ہے اس کے اس پر کوئی اعتراف بنیس ہوسک اپنے کانفران میں میر کری کوطلب کر کے مونٹ بیش نے مبلسری رو کداد کھائی جیں کو کائی ملی نے میران کی وران کا بورا ابنی کیا ہوا ہے ۔

مشرا ثوكا خلاصه ما عظم او : .

(۱) ایک طویل کمیعاد محجود کی حیثیت سے استوسواب سے جریبی فاکرہ ما صل بر وہ اس وقت کک مفید نہیں ہوسکتا جب کک مندوستان اور حیدرآ اوی پری طور پرخوشد لانہ تقلق ست بحال نہوں واس سے حریب ایک ہی منیا دہ بری منیا دہ ب جس برکام ہوسکتاہے اوروہ ایک عارفی مجمورتہ ہے جو دوستی کو بحال کرنے کے لئے منعقد ہونا چاہئے۔

(۳) ایس عارضی مجورت کی کامیانی کے اعظ مہذوست ن کی جانب سے امور ذیل انجام وے جانکے میں -

العت : ي بيض عبده دارون كاتبدل -

ب يركر زجزل كاحيدرا باوجانا

ہے کوئی کمیش ۔

ج. نام بناد ناکه بندی کا خاتمه اورفوری طور پرهیدراً با و مال کا روانه بونا . رہم ، حیدرآبادی مانب سے اس عارض مجبوتہ کو کا میاب بنانے اور آمیس کے تعلقا کو بہتر شکل دینے کے لئے اہم قدم یہ اٹھایا جا سے مح کرمسا وات کی منیاد رہی محکو تشكيل دى جائے كى ـ يسليم كاكيا كه ساوات كے الے حكومت مندكوا عراف اوگا لیکن حیدرآبا و کے لئے اس سے آگے جانا مکن نہیں ہے۔ ( ۵ ) نی حکومت میں ۱۲ یا ۱۰ ارکان ہوں کے جن میں سے نصف متبول وزیرام برے فرقے کے ہوں کے قلدانوں کی صفح تقسم ہوگی۔ ( ٦ ) دویا تین ماه کے اندرمساوات کی بنیا در محلس دستورساز قائم کی جائیگی ۔ رد) موجوده مجلس مقننه كورستورسان مملى ك قيام كسطلب نهيس كيا ما كاكا -۸۱ ) استعمواب کی نگرانی کسی بیرونی او اره سے ذمہ کیا جائے گا۔ اقرام ستحدہ 'امناسبے ، دو سرے امکانات یہ تھے۔ (الف) دواست عامہ (ب) عالمی عدالت کے جوں کی جاعب (ج) سو مرز دامنڈیا سوئیدن جیے بور ما نبدار ماک

(۹) استصواب کی تیاری کے لئے آزادی تعریر بہر ساور سازی جماعتوں کوریہ ہو کے استعوار کے استعوار کے استعمال کی مہولت کو کو مست یا حکومت کا اطاری اوارہ استعوار کے استعمال کی مہولت کے رقم درن مہدیں کرے گائز رشوت وے گا۔ ذبرون ریا میں اوارہ یا جماعت کو دخل دینے کا حق ہوگا۔

اگرحقیقت مونت بینی اور لائت علی کے درمیان گفتگو کے بعداسی کوئی روگرا مرنب ہوئی تھی جس کو علط با ور کرنے کی کوئی وجانظر نہیں آتی آیہ یفینیا لائی نئی می بڑی کا میا بی تھی لیکن چوبی مونث بیٹن کی یہ ایک شخضی کو ٹیٹن تھی اور حکومت ہند



کی منظوری اس میں شامل نامتی اس النے اوقتیکہ مؤذالذکر اس کو منظور ذکر کے اس مجبوتہ کو وہ ام بیت نہیں وی جاسکتی حبر کا وہ ستی تھا میدرآباد کے نقط نظرے ان شرا لُط کا سب سے خوشش آئند بہلودہ تھا کہ اس میں رضا کا رسنیم کی تعلیل کا تذکرہ کہیں نہیں کیا گیا حالانکہ حکومت مند مہیشہ اس کو برخواست کوانے کے در بے رہی ہے۔

بہرکین اس مجبور کے ساتھ ہندوست نی زعما کو جسٹوک کرنا چاہئے تھا اعوں نے کیا اور یہ صاف کرنا چاہئے تھا اعوں نے کیا اور یہ صاف کہدیا کہ حکومت ہند استعمواب پر اپنا وقت ضائع کرنا پنہیں جاہتی اوراگر حیدرا اور اس پراورارہ و پہلے شرکت قبول کرلی جائے اور جدیں اس کے متعلق لوگوں کی دائے معلوم کی جائے۔

علاوہ ازیں استصواب کا مسلم صنی طور پر بیدا ہوگیا تھا اسل شرائظ تودہ تھیں جو او سئی کے اوا فرس لائن علی نظ مرکی منظوری کے لئے حیدر آباد ہے گئے تھے اور جن پر مرحوں کے اوا خوس لائن علی نظ مرکی منظوری کے لئے حیدر آباد ہے گئے تھے اور جن پر مرحوں کو دہلی میں موث بیٹن سے جار ہوئی بمنی نے حکومت مبند کی جانب سے چار میز العدیش کی میں م

(۱) دفاع امور خارجه اور مواصلات کی مدیک حیدرآباد فوری طور پرسنا شرکت قبول کرلے اوران تینوال امور نیا بندو شان کو فا نون سازی کا اختیار دیا جائے . ۲۱ میدرآبادیں فوری طور پر ذمہ داران حکوست قائم کی جائے .

(٣) فورى طور بردنساكا دمنيم برخواست كى جاك .

(س) أوج كى مجوعى تعداد بيس بزاررس

ان سفرار کا کے بیش ہونے کی تصدیق وی بی منن کی گاب سے بھی ہوتی ہے۔
مبحث مباحث کے بعد مدات مشرا کیا افراز مان کا مسودہ بھی تیار کر ایا گیا بھا جو کدان بالط
مبحث مباحث کے بعد مدات مشرا کیا افراز مان کا مسودہ بھی تیار کر ایا گیا بھا جو کدان بالط
بر نظام سے مشورہ خروری تھا اس سے وفد ، ارتا یک کوحیدرا باد و ایس او ٹا یا کشن ااربی کے حیدرا باد و ایس او ٹا یا کشن ااربی

The Integration of States.

- (۱) اصول کی مدنک یہ مطر کیا گیا کہ دفاع امور خارجہ اور مواصلات میں متوازی قوانین حیدرا باوی افند کے جائیں گئے۔
- رم) رمنها کا روں کی فوجی نوعیت ختم کردی جائے گی اور رفتہ رفتہ اس جماعست کو برخواست کیاجا ہے گا۔
- ۱۳۱ فرج کی ۲۰ بزار کی تقداد بھی قبول کرنی گئی سکین سابق کی طرح اگراسلی اور اسونیشن بروقت سیدائی نه ہوتو حیدرا باو انھیں باہرے ور آید کرے گا اور اس کی نقل آئل کو بیندوستان میں روکا نہیں جائے گا۔
  - (م) اس امر رہنی سے اصار کیا گیا کہ حید را با دکسی دمورت میں اصولاً یا عملاً ہا ورات یا با بواسعلہ ہندوستان کی بان وستی (پیرا مؤسسی کو تسلیم نبیس کر نگا۔
    - ( ٥) حیررآبادی معاشی آزادی کے استیام کی مندوست ن عنما نت وے ۔
- (4) ذرد دارا نظومت کے جدد زمید قیام کے سلساہ میں نظ م کے مجوزہ فرمان کا سود میں قبل از قبل محدید ازمید قیام کے سلساہ میں نظ م کے مجوزہ فرمان کا گیا تھا کہ میں بیان کیا گیا تھا کہ مصل از قبل محدید کے نما ندگان کو بتلادیا گیا تھا جس بیان کیا گیا تھا کہ مصل کے بیار کے مطابق اور اس بناو میں بنانے کے لئے قائم کی جائے گی جرب حیدراً باد کے روایات کے مطابق اور اس بناو کے مردب جویں انظام) بعدمیں مے کروں گائ رستور مرتب کریگی خط کشیڈ الفاظ کو موز عبر بنی اور زعماء جندنے ابتدائی مباحث بی فیل کریا تھا اور بندواد رسلانو کی نشستوں کا ج تناسب بونا جاہئے وہ بھی ان کے ذہوں ہیں تھا۔
- (4) فریقین میں اختلات کی صورت میں ٹالٹی کرائی جائے گی جس کے نیصلہ کے ووٹوں پابٹد ہوں گئے۔
  - حيدرآباوى وفدم ارجون كود عي بنج جست بن يمامن علمن عسافكو بوئي -

4

الان علی فی بیان کیا ہے کومن نے سابقہ مووات میں خلیاں تبدیلیاں کوی فیس جن میں سب سے اہم فیج کے تعلق ہے ریاستی فیج کی آئیم بامب سے اہم فیج کے تعلق ہے ریاستی فیج کی آئیم بامب سے اہم فیج کے تعلق کے فرصہ آگر بزوں نے حیر آبادی فیج بر اپنا کنٹروں فائم کیا تا ، دو سری جدید شرط ہندوستان کا یہ مطالبہ تعا کہ کسی فائم ان صالت میں مندوستان کا یہ مطالبہ تعا کہ کسی فی علاقہ میں فیج ستین کرفے کا بی موال اس کے قبل ہیرونی جنگ کی صورت میں حیدر آباد نے اس می کوشیار کر ریا تھا، حیدرآباد کی محاشی آدادی کو جردوسا بد: برنانے کی بجائے معاہدہ کے مشکر المحت محلین کا گاک کی خط میں میدردانہ خور کرنے کی بجائے معاہدہ کے مشکر المحت محلین کا گاک کی خط میں میدردانہ خور کرنے کی بجائے معاہدہ کے مشکر المحت محلین کا گاگ کی خط میں انکار کی گیا۔ اور آخر میں شائل کی نی رضوری قرار وے کر اس سے انکار کی گیا۔

الطاہران شرائط کو جدید بنیں کہا جاسکتا بجز شرط مدا سے ایکن منی اور کمیل جانت منے اپنی کتابوں یں کہیں اس شرط کا تذکرہ بنیں کی ۔ البقہ اسٹیٹ فررس ایجم بابت اسٹ کا حالا الممن کے خط مور خرج ہر ابرح یں موجود ہے جم کے ہمنشی کے ڈر نیدوزیر اعظم حیدرا باد کوروا ذکیا گیا تھا اور جس میں معابدہ انسام جاریہ کی خلاف ور زیوں کی تفصیلات بیش کرت ہوئے مشذکر فرائے می خلاف ورزی کا بھی از ام لگا یا گیا تھا۔ علاوہ از گانت خین کر مونٹ بیش اور نظام کے مابین جوم سلت ہوگی اس میں اس کا خین سندکہ فرشی ہوجود بنیں ہے۔

این علی ہندوستان کے پیش کردہ مسودہ کے فراتی بنناہیں چاہتے تھے اوراس پر نظام کی منظوری ضروری تھی ، با آخریط ہواکداگر نظام مسودہ کو ببول کریں تو معاہدہ پر اسی روز وسخط ہوئی چاہیئے ، دو سرے روز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ۔ لائق علی نے ہسس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے اپنے سا تھوں میں سے سمی ایک و بی جیوز جانے پرآ مادی فطاہ کر میں ایک کو د بی جیوز جانے پرآ مادی فطاہ کی بیتول رو نے دیوں جانے ہے۔



اس ریدی کو مغیرنا ترا۔

الأن علی کابیان ہے کہ حیدرا ہا و واپس ہوتے ہوئے ایموں نے ان کا فلات کا مرمری معائنہ کیا جوکا نفرنس سربری سے ان کے حالے کئے تے اور انفیں یہ دیکھ کر چرت ہوئ کہ نظام کے مجوزہ فرمان کے الفاظ "حیدرا ہا دکے روایات کے مطابق اور اس بنیا دکے بوجب جویں (نظام) بعدیں طے کروں گا "مذون کرکے میدید الفاظ الفیا فی مذون کرکے میدید الفاظ مین منبی الفیا فی کے تھے۔ اس پرحیدرا باویس ایک طوفان ایفایا گیا اور نظام مین منبی کو بتایخ دار بون اپنے ارس بنیا یا کہ تا وقستیکہ یے الفاظ محرر محا ہوہ میں شامل نے کے بائی اور حیدرا بادی معاشی ازادی اور ثنائی کے حق کو تشلیم ذکیا جائے وہ معا ہوہ بر مبئی اور حیدرا بادی معاشی ازادی اور ثنائی کے حق کو تشلیم ذکیا جائے وہ معا ہوہ بر مبئی اور حیدرا بادی معاشی ازادی اور ثنائی کے حق کو تشلیم ذکیا جائے وہ معا ہوہ بر مبئی ازادی اور ثنائی کے حق کو تشلیم ذکیا جائے وہ معا ہوہ بر دستی خواک نے تیار نہیں ہیں۔

معنت وشنید کے اُن سارے مرحلوں سے جولائق علی کی سرکردگی میں مے ہوئے ی نیتجہ افذکیا ماسکا ہے کو فریقین سے در سیان اب کوئی چیز تشنہ محیل اقی نہیں رہی متی بجزان تین اس رمتذکره الا کے جن میں امر اول الذکر برج اعتر اص تھا وہ مأکش بیان کے لیدختم ہو گیا کوئے اس نے ایسلیم کرایا کہ مسودات الفی علی کو دینے ہے ایک وز قبل اس كودية مح تے اور ان ميں يه الفاظ موجود شيس تے مجوزه فرمان سے الف ظ مذون ہو نے رجو غلط فہی بدا ہو گئی تھی۔ اس محمقل ، ارجون کو نظام نے وند بین ے اپنے ارس افہار است بی کیا گویا اس طبح بین سے مرف دو امور باقی رہ گئے محے یعنی حیدرآیا و کی معاشی آزادی اورمعامدہ یس انٹی کی وقد کا اضافہ ان وو فروعی زرالط کے متعلق جن پر گفتگر کی تا ن ٹرٹی ہے ممنے سابقہ باب میں مون بین اوہ میں خط بیش کیا ہے جو باعث کے ذریعہ رواز کیا گیا تھاا ورجس میں مزال طور پر اسس نے ایک التجا آمیز پیرای می نظام کو ان کی کونسل کی غلط اورنا عاتبت اندسیان طرز کل كى مذمت كرتے مواے معابدہ كى تبوليت كامشورہ دیا تھا۔ نيكن جواباً ١٥ كو نطاع كى

جانب ہے جا ارروا : ہوا اس بی یہ عذر کیا گیا تھا کہ دو ایک روز کے اندر قطعی
سمجوتہ پر بہنچیا ممکن نہیں۔ معاشی آزادی اور ثالتی کے ساتھ ایک بیمری شرط کا
بھی اضا ذکیا گیا کونسل کے مشورہ کی بنا پر انفوں نے (نفام) یہ طے کیا ہے کہ
مفاجاتی حالات میں صرف حیدر آباد کے مرصدی علاقوں میں ہندوست نی فرج تعین
کی جاسکتی ہے ۔ آخر میں نظام کی جانب سے گفتگو جاری رکھنے کی پیشکش کی گئی۔
نظام کے اس تارکا بھی یورامتن گذشتہ باب میں آگیا ہے۔

الأن علی نے بین کتاب میں نظام کے تارا درمونے بیٹن کے خطاکے والہ یہ یہ تحریکیا ہے کہ معاملہ اب مونٹ بیٹن کے ہاتھ ہے کل چکا تھا اور حکومت بہند کے دعماء کے پاس اگریز گورز جزل کی ایمیت ختم ہوئی تھی ۔ نظام کو مونٹ بیٹن کی جا سے مرف یہ جاب طاکر اپنی فدمت سے نوری سیکدوش ہونے کے مدنظروہ نظام کا اس مزید کارروائی کے لئے محکومت ہند کے حوالد کررہ ہیں ۔لیکن منن نے یہ لکھا ہے کہ ار جون کو بہروت ایک پرس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعا ہدہ سے کہ ار جون کو بہروت ایک پرس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعا ہدہ بی ہوئی۔

الزام لگایا ہے کہ بہینہ مے شدہ امورس اس کی جانب سے ترمیمات بیش کی باتی ہیں۔
الزام لگایا ہے کہ بہینہ مے شدہ امورس اس کی جانب سے ترمیمات بیش کی باتی ہیں۔
لیکن حالات اور وا قعات سے عامرداضح ہوتاہے کہ اس الزام سے دونوں فرنقین
کا دامن باک بنیس تھا ۔ آخری معاہدہ میں زیادہ ترترمیمات ترحید رآباد کی بانب سے
بیش ہوئی تعیس ۔ ذرردارا دی محمت قبول کرتے اور عارضی محمت یں کونسل کی فعف
نشستیں سنجول وزارت عظی ہندوکوں کے سیردکر دسے کی آمادگی کے بعد حیدرآباد
کا معاشی کا ایاتی اور تجارتی آزادی کے لئے اصرار کرنا اور معاہدہ انتظام جاری کے



وقت النی کے دفعہ کی جو درگت بنی تھی اس بخر ہر فرا موسش کرے متقل معاہدہ میں اس کو ہاتی رکھنے پرا طارکرنا حیدرا باد کی حکومت کی الیسی غربال اندیشی تھی جس نے حیدرا باد کے متقبل کو مہیشہ کے لئے تاریک کردیا۔ اس گفنت وشنید کے لؤشنے کا الزام بھی حیدرا بادی پرعائد ہوتا ہے۔



## 0

## مفاہمت کی آخری کوش

ہندوستان اورحیدرآ اور کے ماین ستقل من بدہ کی گفت وشند کے انقطاع کے بین رو زبید ان بون سیستہ کو مونٹ بیٹن کو رزجزل کی خدمت سے سیکروش موكران كلتان روانه موكئ اورسى را جيكو يال ماريدان ك عانشين مقرر موك. گفت وشعیدے دوران بی میں انقطاع کے امکا الت بدا ہونے لکے تھے \_ مرمرنا اسمعيل ميدرا بوكى ورارت عظلى س اكست ما يدي من ستعنى بوجيح يق سكن نظام ن ال مع عقيدت مندانه مراسم من فرق نهيس آيا عفا. ال ع تعبقات ك بدأي انظر يم مئى سشك مراكومونث بين سے جلكور سي فتكو كرنے كے بعد مرمرزانے انظام کو یا لکھا کہ ایسے دقت جبکہ حیدرہ او کی قسمت کا کوئی فیصل بنیس اندا ہے اور سیسی فضا انتائی مکدرے وہ تصنیہ کے سلسلہ میں ساز کا را ول مید کرنے کے سے مونت بين كرجيد را باد كرف كى دعومت دين م كين يه نظام كى دعوت ريزت بين عيدراً إلا آستُ اورن مونت بين كى واوست يونظام دبني جاسكے البته مرمرزاك اس خط في إن كے ، ورنظ م ك ورميان مراسلت ك درواره كھول ديا۔ دومراخط مدردا ے وارسی کو لکھا کہ ہندوسٹان اور حیدرآبادی گفنت وشعیٰدا نقطا می فرمت پر پہنچ منى ہے جدراً إوكواكا عقمت بسنداد نعظ نظرانتاركركسي مجوزير سنع با جابي ورزاس كعواتب حيدراً وك في مفر ابن بول سك اس لي بدوسا



سے نزاع کی صورت پیدا نہ ہونی جائے ۔ اب مبی ووفو سی ایک اطینا کی اوراع ب سجوتا موقع ہے مرزانے اس امررانسوس کا اہلارکیا کہ بقسمتی سے حدرآباد کو متحكم اورمضبوط بنیا دول برباقی ركع كےسارے زرین مواقع كحو دئے گئے اورا سے سکیں مالات بیداکردئے گئے جن صحیدرآباد کے وجود ہی کوخطوہ ماحق ہوگیا۔ نظام نے سرمرز اسمیل کود بلی جاکر گور ز جنرل اور بندت بنووے علنے کامنورودیا۔ مرمرزا المليل ١٨ رجولائي كو وبلي بني جس كم قبل النول في نغام كوي كريكا:-" بع انديشه بي حيد رآيا وي موجوده حالت وه نهي ريى ج يبط عنى ماليه واقعات نے حيدرآ؛ و كے يوزليشن كو ببت كر ودكر ديا ہے. اعلیٰ صنبت کے لئے اب مرت ، خری موقع باتی رہ گیاہے ۔ اگراس وقت ہم کو ناکا ی ہوئی تو حیدر آباد کو فرجی عدا کا مقابد اوراس ے جتباہ کن نتا بج برآمد ہول سے ان کے تیار رہنا یڑے کا بجائے میں میں قیاسی کرسکتا ہوں د بی اس موده مفا سے ایکے بنیں جا سے کا بولارڈ مونٹ بین اور مانکش نے مرت کیا تف اورس بيتر اجزادو حيدراباد نے قبول كراياتا "

مرمرزا اسلمیل کابیا ن ہے کرد ہلی ردانہ ہونے کے دوروز قبل بینی ٢٦ رجولائی کو بھی اغوں نے نظام کویہ لکھا تھا۔

" یں ایٹا سئد بیش کرنا چا ہتا ہے ۔ مجھے بنیں معلوم کہ اس خرس کتی صدا تت ہے۔

میں ایٹا سئد بیش کرنا چا ہتا ہے ۔ مجھے بنیں معلوم کہ اس خرس کتی صدا تت ہے ۔

میاسٹس یفلط ہوکا یہ اقدام سے حیدرآباد کوشد یونفصان بہنچ کا بین علوظتر

سے پورس خلوص کے ساتھ التجا کرنا ہوں کہ وہ اسی کسی تجریز کو تبول : فراش جب

کویں انہتائی تنگ نفری اور فیرآل انہ شی پومول کری ہوں؟

نظام نے اس کا جاب ویا کہ یہ معاملہ زیر بخور ہے اور اسی صورت ہیں اس سئلہ کو

(۱) رضا کا رضعیم کی فوری تعلیل ۔ (۲) کا مل فرردارا نه محومت کا قیام ۔

> (۳) موجوده پیمومت کی تبدیلی۔ (۴) امن وا مان کی بچالی۔

مرمرزا اسمعیل ولی میں نین روز تک گورز جنرل کے جمان کی حیثیت سے حرر منت، اور میں مقیم رہے اور اس کے بعد نظام مبلس مقل بوئے۔ ١٩ حوالي سم ا مفول نے نظام کوتا رو یا کہ فوراً لائن علی کودہلی روانہ کیا جا سے کیونکمان کے تعاون کے بیٹروہ کوئی کام نہیں کرسکتے مسکن لائت علی کو دبلی نہ جانا تھا وہ نہ سے البتہ سرمرزا کے مش کو ناکام کرنے سے سے میدرآباد ریڑوے ان کا یہ بایان نشر بواکه د بی می سرم زاکی آمد سے حید آباد کے سیاسی سُله کا کوئی تعلق ہنہا ممكن ب ود اين شخفي حيثيت مي و بال موج د بهوا اور اس اخباري داورمث یں کونی صدا قت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایما یروہ کسی فاص مقصد کے الے د بی ایسے سے اس والے متعلق لائت علی نے یہ بیان کیا کہ وہ خود و بی بہیں جائيں كَ" ما وقعتيكم الخفيل إعربت مشرا تط كا يقين نه جوجائك واس زمانه ميں حیدرا یا د کے سیاسی طیلتے دہلی میں مرمرزاکی موجودگی کو حیدرا باد کے لئے انہائی خطرنا ك تصور كرف فك تھے - لائن على كے بان يرمرم زان انى كاب ي



جرتبصره كماب اس كا ترجه ورج ذيل كيا جا "اب،

" بھوسے لوگ جب بڑی مدسوں پر مامور ہوجاتے ہیں و ان کی یہی روش
ہوتی ہے۔ یس نے الآ فرناگر یرتنا ہی رونما ہوتی ہے۔ یس نے الآق علی کو دہی نہ بھیمے پر نظام سے اپنی مالیسی او رافسوس کا انہا رکیا ۔ میرے لئے اب بہی مورت باقی رہ کئی تھی کو زین یار جنگ کو حیدرآبا و روانہ کروں تاکہ میرے خطے ٹریا وہ وہ بالمشافہ دہلی کے سارے حالات بیان کرکس میں نے نظام کو یہ بیا م روانہ کیا کہ دہلی کے سارے حالات بیان کرکس میں نظام کو یہ بیا م روانہ کیا کہ دہلی میں بہاں کے وزرا وکو انہ ہمیال بنانا پڑائشکل ہے ۔ ان کا پیمائی حبرلیریز ہوج کا ہے اوروہ اب اقدم کرنے بنانا پڑائشکل ہے ۔ ان کا پیمائی حبرلیریز ہوج کا ہے اوروہ اب اقدم کرنے بالل ہیں۔ میں نے یہ بھی بتلایا کہ یہ میمینا بڑی فلطی ہے کہ پاکستان یا بیمین اور مقام سے جیسے کہ اقرام متی ہے جیوراآبا دکو کرئی امراو مالل ہوں۔ میں اپنی طاقاتوں کے جدیں جس نیتج پر بہنی تی اس کو مختصراً ہیں اس طی نظام کے علم میں لایا۔

مکومت بمندکو دیگر ریاستوں کی طرح حیدرآباد
کی سشوکت پراصرارہے۔حیدرآباد کے ساتھ
امتیا زی سلوک کے لئے وہ تیارہیں ہے جیدا آباد
کی موجوہ وزارت پرحومت ہندکو اعتماد بہیں ہے اور
اس کی فوری تبدیلی پراس گوامرارہ کیوان کوردکنے
کی فرون ایک بی صورت ہے کہ کونسل کے سفورہ کی
مناد پر اعلیٰ حفرت نے جس مسودہ مفاہمت کورد ذوایا
ہے اس کو فوری منظور کرایا جائے ۔جومت ہندمکن
ہے اس کے لئے تیار دیجو اور مجھ افعیل آمادہ کرنے



ك الرائق على اعلمضرت كى ياكرائق على اعلمضرت كى جانب سے معابدہ یر دستخط کرنے کا اختیارے کروہی آجاتے ق میرے سے بڑی اسانی ہوجاتی ۔ تاہم یں یوری کوسٹس کوس گا۔ .... آخریں میں اینے اس خط کے ابعد کی تندی کی معافی جاہما ہو لیکن میں مجبور تھا کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے سارے واقعات مق من مِین روئ ما می راب یا اعلی صفرت برمرقون مے کا وہ مرس متوره كو تبول يارد فرائس - اول الذكرصورت يس مج مرتع كى كونك آب كايوزليشن حسب مال بحال رب كابكه اس مويد تقريت ينج عي اورخا ذاده اصفي اين بوري ابناكيول كماية اِتی رہے گا۔ تانی الذكر صورت من مجھ بي ہوگا ميرى يا ير ضوص د دائے كرحفرت امير اورامام سين جن سے اعلى حفرت كو فرمولى عقيدت ب أب كوميح داست بلاني يه

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرمرزا آسٹیل کو نظام نے حید را باد آنے کی دعوت دی میل تحاد آسین کی نخالفت کے اندلیٹہ سے وہ حید را باد ند باسے بلکہ انفوں نے ۵ ر اگست کو بجرنظام کے نام ایک تنصیبی خط روانہ کیا جس س یا تخریر کیا گیا:۔۔



وسخا كروى مائ . ٩ راكست ك تبل دسخة بومانا مناسب ب كوبكم بمبلي كا اجاسس اس این عصروع موراب الرسمور نه مواتو آب کا بوزیش انهائی شكل ور مخدوستس م و جلائے كا ، لائن على اور ان كے استدلال كوم في اميت ہ و بھے وہ آپ سے انتائی برفدستی کررہے ہیں - افلیفت کومیرے اوران کے مثوره یں سے کسی ایک کو ماننا ماہئے۔ میں ال معالات یں ال سد زیادہ مجر ر کمنا ہوں اور سال کے مرب اوروہ فرگوں سے بھی میں نے شور و کا ہے جن کا یہ فيال بيك معابده كوقبول كرك اس تخ باب كوبا تا فيرخز كرديا وبيع. اس امرے بڑی آسانی بیدا ہوگی اگر اعلیٰ حضرت یہ اعلاق فرمایس كر آپنے بعد فورو فكرمعامره كوتبول كرن كاتصانيه فرماياب. اتحاد المسمين كوية يمعوم موكم ميرے مشوره يرآب في عمل فرمايا ہے . مي جو محد اس وقت حيد راباديس بنیں بوں اس لئے وہ میرے خلاف کوئی مفطار و نہیں کرسینے اورا یک وستخط کے بعد اس کرآپ ا فیصد قدار وے کروہ فا موسی اختیار کرس کے . مجھ اسب كراعلى حضرت ميراءاس نقطه نظر كوعيس وبائي سكا ورفورى عمل كري سنت كيونكراب و قت نبيس كلو إ ماسكاً - من نهيس تحيينا تعا كه حيد آباد ك حالات اتے ابتر ہوجائی اوراعلی صرب کی شخفی عا نیت کوخط ہ مان رگا اب مماس معامرس مزيد خوات كودعوت دينا نبس ما يت "

نظام نے مرمرذا اسمیل کے متورہ پڑل ہیں گیا۔ سرمرزا آسفیل اپنے بین میں ناکا مرب اور مرزا آسفیل اپنے بین میں ناکا مرب اور مرائے مرائی سے ایک بیان بری کرے جگور ، واز ہو سے ۔ اپنے بیان بی ایخوں نے بنظا ہرکیا کہ وہ اپنی شخصی حیثیت یں وہی آئے تھے اور دو اول حکومتوں کے دومست کی حیثیت سے وہ ود کول بی جمور نرکرانے کے کوٹ ان تھے جس کے لئے ایخوں نے وظام سے اجازت ہی جادس و این اس تھے جس کے لئے ایخوں نے افظام سے اجازت ہی جادس و این اس تھے دی کا مشال کے مشال کے مشال کے ایکوں نے اسی اس

رائ کا انجار کیا کہ حیدر آباد کی آزادی بین الاقوا می حیثیت سے باکل بلی اعتصاد کو فریت کی ہے۔ جب حیدرآباد کی آزادی بین الاقوا مورف رجد کا کنٹرول مندوستان کو دینے آبادہ بوگیا تو بعداس کی آزادی اندرون طاب کے محدود ہوگئی ادر مندوستان کو دینے آبادہ بوگیا تو بعداس کی آزادی اندرون طاب کے محدود ہوگئی ادر مندوستان کو اس امرکے تسلیم کرنے سے انکار بھی نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں نفل م کومواہدہ پروشخط کو اس مرکز بیا ہیں نزکرنا چا ہیئے۔ اپنی مشن کی ناکا می کا اطلان کرتے ہوئے انخول سنے دون محومتوں کو خوزیدی سے نے کی تمجوز کرنے کا مشورہ ویا۔

نظام اور مرمرزا کے تعلقات اس کے بعد بھی بیتی رہے اوران میں مراست
بی ہوتی رہی مرمرزا کے مسائی کے نامشکور ہونے کے بعد حدر آباد کے خلاف
ہمند دستان کا طرز عمل اور بھی سخت ہوگی اس اثنا ہیں مک منظم کی محرمت اور برطانو
ودیر اغظم مسٹر این کے فیالات بھی حیدرآباد کے مسئد کے متعلق منظر عام برآئے جن میں
حیدرآباد کو مندوست ن سے سمجھوتہ پر پہنچ کا مشورہ دیا گیا ۔ اقوام سخد میں جیداآباد
کامسکا ۱۱ راگست مشک کے بیش ہو چکا تھا اور مندوستان م لیح حیدرآباد کو اپنے
آمنی بنجرال میں دبوچے کے لئے صوف اشارہ کا منتظر تھا ۔ چنا بخ بسر آگست کو مرمزا
منہ جو خط نظام کو کھا اس میں مندوستان کی بہی اور سخی کا اندازہ اُن سندا لگا
سے ہوتا ہے جواب حیدرآباد کے لئے بچویز کئے گئے تھے :۔

" بدارم بھا دئی میں ہندوست نی فرج کے وافد کی اجا زت دی جائے جس کے جد ہندوستانی فرح سے والے رہے ہیں گرے گا۔ یہ کہ جس علاقہ میں ہندوستانی فرح ایک معین رہے گی وہ حیدر آباد کے زیرا تقدار رہے گا اور یہ ہندوستانی فرح ایک محدود وصرے سئ مشا ایک سال کے لئے ریاست میں رہے گی اور جب حالات معول برآمائی گئے و فرج کروائیس جالیا جائے ج

ائنی عاوت کے بوجب سرمرزانے ان جدیدستسرالط کی ، ٹیدیس والس مجیدی سے



کے بنگور میں اج بھی ہند وستانی فرج متین ہے اورکسی کو اس پرا عراض نہیں بیفا ماتی مالات میں حبب فوج کے داخلہ کی اجازت پر حیدر آباد نے آمادگی ملا ہر کی تھی قراسس کو مديد شرط بهي قول كرليني جائية و علاوه اري جب إك اس فوجي علاقه يررياست كا ا تمدّار با تی ہے فوج کے د اخلہ پر اعتراض ناہونا چاہئے۔ اس معمولی سی چیز کو انقطاع معاہدہ کی بنیاد بنا نا غلطہ بر مرز کو س کا بھی اعترات تھا کہ معلوم نہیں کیوں کسس معمولی مسلا کو محکومت بمنداتی الممیت دے رہی ہے بمکن جب اس کے نزدیک یہ چیز ام بولئ ہے توحیدرآباد کو اپنی صدر والم مرد کو اس کورد بنیں کرنا چاہئے . سرمرنا تركت الدموايده دو ون كے لئے تيار تھے كيوبك ال كے نزد يك قرى ورضعيف كے سابدہ میں موخرا لذکر کی بھلانی اس میں ہے کہ معاہدہ کی مشرا لط کی صاحب کالی جائے۔ مرمرداکی ناکای کے بعد اگر نظام سز مروجنی نائیڈو کو بیے میں ڈالتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کیون عصر نائیڈو نصرف حیدرا بادی تھیں جگہ کا برائیس کے صدب اول کے تالدين مي ان كاشار و آفعا ا دراس وتت صويم متده ي يكورز تغيس بعكن نظهام كو منورہ دینے والا کون تھا ۔ البنہ ہندوستان کے حملہ کے دوران س نظام کسی سیج مروجنی فائیدوے ربع پیدا کرفا جائے تھے لیکن سام رس نی فامکن تھی ۔ مرف ایک صورت رو گئی تھی کہ مندوست ان کے گور نرجنرل واجھ یال جاریہ سے اپل کی جائے۔ لیکن محومت حیدرآبادی معول محتی که دمستور کے بومب، ن کی انفرادی رائے کی کوئی الميت ناعتى المين فالخ الطام كى جانب عجب ورزجزل عاميل كالى تواسرات كورا جُكُويال جاريان أن اي تجاويز كا ا عاد ٥ كما جو مرمرزان يبلے اي ككه جميعي تقيل. اس مس حيدرآبادك افدراس وامان كى بحالى يربست دوردية بوك بنلايا كياتهاك فاحى افراج كے بالكام اعمال اور مطالم سے حيدر آباد كى آبادى كى اكثريت كى جاك و مال اور عافيت خواه يس ب جس كى باعث مندوستان كى ميدراً إد

میں در اخلات ناگزیر ہوگئی ہے۔ ہندوستانی عوام کے بے حیدرآباوکے مالات سے میٹم إیش کرنا اخلاقی طور پر ناممکن بن گیاہے۔ اور دیکیا جائے قربندوستا اور حیدرآبادکے عوام کا مفاد مشرک ہے اور یہ مفادات زمانہ حال اوستقبل میں بھی مشرک ریس سے اور خوصت ہندنے متعدد مرتبہ اس امر کا یقین لایلے کر حیدرآباد کے مشلہ کا جو بھی تصفیم ہوگا اس میں نظام کے وقا را ورحیثیت کا کھیدرآباد کے مشلہ کا جو بھی تصفیم ہوگا اس میں نظام کے وقا را ورحیثیت کا کھفظ کیا جائے گئا۔ اس لئے ہراگز البید پائی سے درخواست کی جاتی ہا تی ہا کہ دہ عالات کا جو بھی جائزہ لیں اور جرائت مندانہ اقدام کرکے وسئت اور سلم کی فضا کو فتہ کردیں۔

اس خطیں ہندوست نی گورز جنرل نے سرمرز اسمنیل کے مناعی کی استائش کرتے ہوست کی جناعی کی استائش کرتے ہوست کے مناعی کی استائش کرتے ہوستے یہ بنالا یا تھا کہ:

ی بڑے ویسے بچریہ اورسوازن رائے رکھنے والے مربی اور حیدرآباد

کے سَائی پرافخیں بڑاعبوں ہے اور یہ بڑاگز النیڈ ہائی نس اور ہندوستان

مبٹول حیدرآباد کے عوام کے بہی خواہ ہیں آپ کے ایا پریدو بئی کے بھے
افغوں نے جمٹورے آپ کو و کے ہیں یں اُن کا اعادہ کرتا ہوں بینی فیرا کا

منظیم ختر کی جائے اور اندرون اور بیردن حیدرآباد کے دگوں میں اعتما دہیا

مزنے اوران کی جان و مال کے حفاظت کی فاطر سکندرآباد میں مبدوت فی

فرج کے داخلہ کی اجازت دی جائے ۔ بجزاس احتما دکی کالی اور افیت

کے تحفظ کے کو کی دو صری تر ہیر نہیں ہے ۔ یہ وقت بجت اور تا خیرکنے

کا نہیں ہے ۔ فرری فیصلو کرنے اور دوستا نہ اعتماد بیا کرنے کی فرورت

کا نہیں ہے ۔ فرری فیصلو کرنے اور دوستا نہ اعتماد بیا کرنے کی فرورت

ج ۔ یہ خط با کی شخصی حیثیت میں اس شخص کی جائے ہے دوائے کہیا

جار با ہے جس پر ہزاگز النیڈ ہائی نس نے ایک ہتے دوست کی چیشیت



ے اعمادیا ہے ؟

محورز جنرل کا خط در مهل اعلان جنگ یا اس کا بیش خیرتی اقاسم رضوی کی زبان میں اس کو بحری کے بجتر ہے کی الزام تراشی قرار دیا ماسکتا ہے جس کے دبان میں اس کو بحری کے بچتر ہے کی الزام تراشی قرار دیا ماسکتا ہے جس کے بعد بھیڑ ہے کو چیر بھیا ڈ کراپیا تقریب لیا ۔ بعینہ حیدرآباد کے ساتھ ہندوستان نے ایسا ہی سلوک کیا یہ بیش نظر رہے کہ ان نازک ترین کمی میں نظام کی جانب سے کس قسم کا جواب اوا ہوا :

" آبے خطے ین بر ہوتائے کا حیدرا یا و س مان عوقت اور مال کے مدم تحفظ کے متعلق ہندوستان میں فلط تھورات یائے جاتے ہیں میں سمحت بوں کم يو حذراشخاص اور حباعثوں كے مسلسل فلط يروسكند و كا نیتم ہے جوا تدین و نین اور حید درآباو س مغاہمت سے مخالف ہیں۔ مرمدوں کی مالت فرری اور مادی طور یرسدم مائے گی اگرمتعداموری ے بنگا موں کا سدیا ب کیا مائے۔ آپ نے مرمرزا کے شوروں کا بھی -ذكره فرمايا بع ج الخول نے اپنے ماليسفرد بلى كے بعدروان كے ليے. مرمرزا کو میرے قریم دوست میں سکین حیدرآ او کے مخصوص منائی ہے وہ یو ری طرح واقعت نہیں ہی کیونکر مخلاف اسے مشرو ں کے ان كا قيام بيال عنبكل ايكسال رادعلاده ازي الني بدك مالات كوئى علم بنيس اس لئے اُن كے شوروں بيمل را بادى النظر سانا مكن ج دیگر امور کے سقلق براہ کرم مجھے اس امرے اظاری اجازت دیکے ك مرے مك مي مندوستانى فرج كے تعینات كاسوال اى مدا الهين كا اورمیری فوج میری رنایا کی مان و مال کی کامل حفاظت اور صالات ے عبدہ برآ ہونے کے سے یا مکل کافی ہے .

جہاں کہ آپ کے اس مشورہ کا تعلق ہے کہ میں اپنی مکر مت کو جو ڈکر ساوا معالم اپنے ہاتھ میں لے کرفیصلہ کروں میں اس ذمدداری کو موجد قفیر فی یرصافات میں بہول کرنے تیا رہمیں ہول یا گذشتہ ماہ جون میں میں نے آپ کے ہیٹیرو کو بھی بھی جاب دیا تھا۔ میں صفیق آ ایک باعز ت کھوت پر بہنچہا جا ہا جو کہ جو دو متعلل کو دور کرنے کے لئے آپ کے تیمی تعاون پر بہنچہا جا ہا جو کہ دور کرنے کے لئے آپ کے تیمی تعاون کی مزورت ہے تاکہ حیدا باد اور اطرات کے صوبجات میں اس مجال موجد کے میدا زجلد کے میدا نے اس معالم کا تصفیہ کی سے کہ اس معالم میں آپ مزیر غور و تعمق سے کام میکر میدا زجلد اس معالم کا تصفیہ کی گے گ

حالات جب زیادہ ابتر ہونے سکے و نظام نے ۵ ستمبرکو سرر بندومسٹان کے عورز جنرل سے نارکے ذریعہا ہ جون کے مباحث کی موشیٰ یں حیدراً باد کے معطر نظر پر بمبدر وا ناغور کرنے کی درخواست کی ۱۰س کے بھی جاب موردہ ابتمبر یں راجگوبال جاریہ نے بہتے خط کے مندر جسٹسوا تُطری امرار کیا ، اس کے بعد میں راجگوبال جاریہ نے اپنے بہتے خط کے مندر جسٹسوا تُطری امرار کیا ، اس کے بعد میں راجگوبال جاریہ نی فرجوں نے حیدراً بادیر جملہ ہی کردیا.

قبل اس کے کہ ہم اس باب کے واقعات برتجو کری یہ بتلادیا نروری ہے کہ مرزا اسلیل کی مساعی پر حیدرا با و کی حکومت نے کس طرح عمل کیا: پیہلے ہوش بگرای کی زبانی سینے :



اوردین یارجبنگ کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ نطا ہر ہے کواس دھمی کا فیتج خوابی کے سواکیا ہوسکتا مقا ، اصلاح کا جو موقع ہیدا ہوا تھا وہ باتی نہ رکھا۔ زین یار کو ایجنٹ جنرلی سے ستعنی اور مر مرزا کو دہلی ہے واسپس ہونا پڑا '' کھ حیدرآ با و کے اخبارات نے بڑی بڑی مرخوں ہے ذین یارجبنگ کی غداری کے واتفا شائع کے اور حکومت حیدرآ باد اور قاسم رضوی کے حقیقت بیندا نظل کی سٹائش کی گئی ہے۔

حدداً باو کے آخری کمات کی جبکہ اس برمض الموت کی حالت طاری کتی ، یہ مورد ادے جس کے مڑھنے سے ایک معمولی عقل و فہم رکھنے والا بھی اس نیتھ رینے سکتا ہے کہ نظام کتنے ہے ہیں متھ ، انھیں اپنی آزاد مرضی استعمال کرنے کا حق نظا اگر وه نیجے سے مرمزاک متوره رعمل کرکے معابدہ معاممت مرد سخط کرویے تریب را قصه ختم موجاتا و اليكن سوال يرب كركما ده ايساكريك يتد به نظام فود ابني ما نيت كوخل مس محسوس كررك تع - فيج خصوصاً يولس كى وفا دارى ان كے نزديات در کے ما و ٹرکے بعد شکوک ہوئی تھی ۔ بہر دندا کاروں سے بٹ پڑا تھا۔ قاسم رضوی کے فہن میں اوشاہ کو تخت سے اتارنے کا بھی منصوبہ تھا۔ نظام کو ان ساری چیزوں کی اطلاع تھی . اگروہ حکومت کو نظر اندا زکرکے اپنی مرمنی سے معابدہ پروشخط کردیت تو مکن تما کہ ہندوست نی نوج کے شہر حیدرآبا و پہنچنے تک اصفی تحن پرکوئی نظام موجود نہ ہوتا اور ہندوستان کوحیدرآیا دے اندراس وامان کی بحالی سے تبن نفام كى جائشيني كا يهل تصغير كرا أيراً .

كفت وشنيدك لوف كي بعدوا تعات البتائي مرضت سه وقوع بذير بوس

کے مشاہات از ہوسش بگرای -نودٹ : اکن علی نے اپنی کمآب می تمنا اپنا استعفاہش کرنا بیان کیا ہے۔

عقے ہذوستان کے طرز روش ہیں عنی پدا ہوتی جا بہی تھی، مرصدی بانکاموں کی شرت میں اصافہ ہوگیا تھا، ملک میں مزاج کی کیفیت بدیا ہوگئی تھی اور بندوستان کے زما، حید رآباد پر عملہ کرنے کا نہتے کر بچکے تھے کیا ان عافات کا یہ اقتقاء نہ تھا کہ حید رآباد کی حکومت اگر رضا کا نینظیم کو تعلیل نہ کرتی تو کم از کم خودستعنی ہوکر حید رآباد کے مشقبی کو محفوظ کر لیتے اگر قاسم رضوی یا دیگر وزرانہ اس کے لئے تیار نہ تھے تو کم از کم فوائن کی کا بینہ بھی باقی نہ رہتی ۔ اگر قاسم رضوی یا دیگر وزرانہ اس کے لئے تیار نہ تھے تو کم از کم فوائن وزار بنظیلی سے سبکہ وش ہوجاتے جس کے بعدان کی کا بینہ بھی باقی نہ رہتی ۔ لیکن حید رآباد نے ہندوستان کو کو گئی اہمیت نہیں دی اس کی وہمیکوں کو گیٹ در بھی کین حید رآباد نے ہندوستان کو کو گئی بزدل جا عت سمجا جس بیں رضا کا روں کے آہئی عزم میں مقابل کی تاب نہیں ہے۔ مرمرزا آکیل نے پی کہنا :

میک بہترین دماغ ( صدن میں مقابل کی تاب نہیں ہے۔ مرمرزا آکیل نے پی کہنا ہے ۔ مرمرزا آکیل نے پی کہنا ہے ۔ میں بین بین بین بین بین ہوتا ہے ۔

میکن بیترین دماغ ( صدن میں ماسکی گیا ہونہ تعمیدات کا با بند ہوتا ہے ۔

میکن بیترین دماغ ( صدن میں ماسکی گیا ہونہ تعمیدات کا با بند ہوتا ہے ۔

میکن بیترین دماغ کی تاب نہیں کی جند تعمیدات کا با بند ہوتا ہے ۔

میکن بیترین دماغ کی تاب نہیں کی جند تعمیدات کا با بند ہوتا ہے ۔

وزارتوں پر چیکے رہنے کی بدترین صورت تو وہ بھی جبکہ بجوزہ معابدہ کے تحت
مارنی حکومت کی شکیل کے سلسلہ میں یہ سفو بہ بنا یاجاراہتھا کہ جا روں اتحادی و زراء
اورسلم سرکاری ارکان کو بنی رکھ بھین نسسیس کا گریس ، وردیگر مندد جاسوں کو دی
بایس اس یس بھی و خیکٹ راؤ قائر بہت اقوام کی شعست کو مبندون سستوں میں
شامل کرانے کی کوسٹ ش کی گئی معاہدہ کی عدم کھیل کی وجہ سے اس منصو بہ پر بجی ممان ہوا میں
بہر کمیٹ سفا بہت کی آخری کوسٹس کا یہ حشر ہوا جس کے نیتجہ میں حیدراً با دہمید شد

\_\_\_\_\_

My Public Life

#### 14

# ماعظم ادرمسئلم ادرمسئلم ادرمسئلم

من شدی کا بینی من کی آدے وقت مولانا منظر علی کا مل صد اللبل الحال سر محدال کی قیادت میں ایک وفد قا مرائظم سے بلنے کے بئے دہلی کیا تھا جس کے ارکان سر محدال احد عبدالله المسدوسی ، یا مین زبیری اور معنقت کتاب بذائی . قائد اغلم نے ہی رتب مسئل مسئل حید را با دی مسئل یون ایا تھا کہ علاقہ جاست معوضہ ( مینی برار ، کر پر کوفل مغیر ) کی وابسی پر اصوار کرنے کا کوئی موقع بنیں ہے البتہ حید را با دی موجودہ سا لمیت ،ی کو گر رقواد رکھنے کی کوشش کی جائے قرنیادہ مناسب ہوگا۔

کا بینی مشن کی سفارشات سر بون سک شرکی شائع بوئیس جن کو برطانوی پارلیا اف کافون سردادی مندیس مدون کیاجس کے بعد ہی ریاستوں کے ستعبل کی سیح تصویر نمایاں ہوئی ماار جون سک شرکت میں دار بون سک شرکت کو حید را باوی و بدیملکوں بی سے کسی بی بی شرکت کرنے اور آزا و رہنے کا اعلان کیا اور اہ جولائی بی آمندہ تعلقات کی منیاد تواسش کرنے کے لئے ہندوستان اور حیدرا باوی کی گفت وشنید کا آناز ہوا .

حیدرا بادکے پہلے دفعہ نے ہو نواب جیساری صدر افظم حیدرا باد علی یاورجنگ عبدارجیم ، بنگل وینکٹ راماریزی اور سردا افرما نکٹن پٹسٹل تھا کو بلیس قائد عظم سے بی ماقت کی بھی جس کی تفصیس علی یا ورجنگ نے این کتاب میں اسلسے کے بھی ماقت کی کھی جس کی تفصیس علی یا ورجنگ نے این کتاب میں اسلسی کے المحاصل مالی کا کھول کا کھول کا کھول کے المحاصل کا کھول کا کھول کے المحاصل کے کہا کہ کھول کے المحاصل کے کہا کہ کھول کے المحاصل کے کہا کہ کھول کے کہا کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہا کہ کھول کے کہا کہ کہا کہ کھول کے کہا کہ کو کہ کھول کے کہا کھول کے کہا کہ کو کہا کہ کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کو کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کے کہا کہ کہ کھول کے کہا کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کھول کے کہا کے کہا کہ کھول کے کہا کہ کو کہ کھول کے کہا کہ کہا کہ کھول کے کہ کھول ک



### بش کی ہے :

" تا نذا منظم نے کسی قتم کا وعدہ بنیں فرطایا اورجاہ یہ سوابدات کی گفت و مضیند

برسعتو لیبت کو بیش نظر رکھنے کا مشورہ دیا ۔ امنوں نے فرایا کو مبتبک کشیر

بندوستان میں فرک بنیس برتا میں اس کے پاکستان میں فرکت پراہ ار دنہیں

کو وں گا۔ بکد اس کورعائی دول گا اور اس کی سامیست کو تسنیم کرد (یا گاہندوستان

کو بی حیدرآباد کے ساتے بہی لوگ کرن جا ہیئے ۔ اگر مبندہ ستان نا مناسب طریقہ

افتیاد کرے تو ریا ست کو حفرت امام مسیق کی طرح نہا دت قبول کرٹی چا ہئے

گو ابنی " آزادی "کو قربان بنیس کرنا چا ہیئے ۔ اگر مبندہ ستان کا مناسب طریقہ

گر ابنی " آزادی "کو قربان بنیس کرنا چا ہیئے ۔ اور اس کی طرح نہا دت قبول کرٹی چا ہئے

ومددارہ یہ مکومیت کے متعلق قاند ہفتم نے فربایا :۔۔

" ذرد دارا د حکوست خود مبند وستان می بتردیج نافذ ہوفی ہے ، اس کے لئے سیاسی تجرب اور تربیت کی مزد رست ہے اور برطانوی مبند کی طوح ریا ستوں میں بھی اس کو بتریج ہانا چاہئے ، بجف ون بہا در ماد جنگ کے ایفوں نے واضح ذیا یا کہ بتریج نف ذکا یہ اصول کشیر اور حیدراً باد دو لوں سے ستس ہے اور ہس کو شروع کرکے عوام کو اعتباد میں مینا جا ہے اور س منزل کی طرف شسست روی کے بہیں بکہ تیزی سے گامری ہونے کی دز ورت ہے او

حدراً إدكا وفد قائر اعظم مے أس خطا كم متعلق متوره طلب كرنے كيا عاجب كو ذرايد بها في خرا الله الله فرايد بها في فرايد والله وا

"اس امرس درا بھی مشبہ نبین کر پاکستان مادی حور پرحیدر آباد کی کوئی مدد



نبين كرسكة ك

تعیم مند کے بعد قائد عظم کمیٹیت گورز جنرل پاکستان کراچی تشرلیف لے گئاد کے مندوستان اور حیدرا یا دی ما بین گفت وشنید کی منزلیس طے مونے لگیں بعابر انظام ماری کے تبل پھرا بجبار علی یا ورجنگ اور عبدالرحیم کراچی آئے تھے اور انھیں بہم شور ویا گیا کہ بجر منزکت کے مندوستان سے کرئی بھی معابدہ کیا جاسکتا ہے۔

لاُن علی کے وزارتِ غللی پرفائز ہونے کے بعدیہ اسد قائم کی گئی تھی کہ جزی لاُن علی اللہ اعتماد حاصل رہا ہے اور پاکستان کی جانب سے وہ اقوام متحلاکے وفد کے ک<sup>ن</sup> بھی تھے کا اس تعلق کی وجہ سے قائمہ اعظم حبد راآباد کے مسئلہیں زیاوہ دلجیبی لیں گے۔ یہ توقع اپنی جگہ میم تھی۔ آخرہ م کست قائم اعظم کی اس دلجیبی میں کمی نہمیں ہوئی ۔ لاکن مسمی اور ابخاد المسلمین کے ارکان ان کی وفات سے کچھ وٹوں پہنے تک ان سے منے رہے اور قائم نے اپنے مشوروں سے دریئے نہیں فرمایا۔

ہندوستان اورحیدرآبادی گفت وشنیدی ابتدائی فربت پر ایک مرتبانطا نے مونٹ میٹن کواپنے ایک خطیس بی تحریکیا تقاکہ اگر حیدرآباد کو مناسب سٹسلائط ندی گئیس قروہ پاکستان میں شریک ہوجائے گاجس کا ازروئے قافون کومت بند میدرآباد کو پر را اختیار حاصل ہے۔ اس برمونٹ بیٹن نے جغرافیہ اور اتصال ( میکند ہی تا کہ کی کا موال اٹھایا تھا حالا بحد قافون آزادی ہندیں ال صطلاحا کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ اگر حیدرآباد کی پاکستان بن ترکت میں باگری جا گائے ہیں۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ اگر حیدرآباد کی پاکستان بن ترکت کی پاکستان میں فرکت کے جا وجود ہندوستان نے فوجی مداخلت کر کے جونا گڈھ اور مام وور پر قبضہ کرایا ہے سے ضلاف پاکستان نے فوجی مداخلت کر کے جونا گڈھ اور اس موال کو بھی انتہایا تھا لیکن کوئی نیتے برآمد بنیس ہوا۔ حیدرآباد کے پاکستان یہ



شرکت کا بھی بہی نیتجہ کلتا ۔ غالباً ان ہی وجوہ کی بناء پر پاکستان میں حیدرآ باو کی شركت كى وصله افرائى بنيس كى كئى ـ ليكن معابرة جاريه كى كميل ك مندوستان كو ية قوى الديشة تفاكد كهيس حيدرا إد پاكتان س شركيد نه جوجاك جس كاوي يى منن نے اپنی کتاب بی تذکرہ میں کیا ہے بلکہ اس کے قول کے مطابق حدراً باو کے ساتھ

رعایت اس اندسشری کے پیش نظر کی جاتی رہی۔

کشمیرے متعلق باکت ن اور مندوستان کی اویزش اور جنگ مسلوحیدراً با کے تصنید میں تعویق کا باعث بنی رہی . مندوست ف نے کسی ریاست سے کوئی جاریہ معاہدہ نہیں کیا۔حیدرآباد کے سوا ہرریا ست کو ٹرکن پرمجبور کیا گیالیکن حیدرآباد کے متعلق مندوستان کو دووجوه کی بنا دیرا بناطرز بدت بیا۔ اولاً حیدرآیا د مندوستا ن کیسب سے ٹری ریاست تھی اوراس کے ما دی وساك بحى وافر تقے - دو مرے يه اس كا فرمال روامسلمان قصا اورسلمان مذ مرف بہاں مقدر میں دکھتے تھے بلہ تخریب پاکستان س الحوں نے نما بال حته بعی ایا بیما به مندوستان کویه نکروامنگیر پیمی که اگر حید را با و شرکت سے انکارکردے ( اور اارجون سے کہ کونظ م نے مندوستان اور یاکت یں ٹرکت سے انکار کرتے ہوئے آزا دی کا اعلان کرہی دیا تھا) تو کیا ہندوستا تون ك ذريد حدراً إوكو شركت برجبوركوسكا ب بمكياكستمير كي طرح وه جنوب مين بھي ايك فوجي كاذكھول كرائني توجها سداور فوجي قوت كومنقسم كرسكا مع ؟ ان دونوں سوالات کے جواب نفی میں تھے اس کے حیدرآباد سے زیادہ ہندوستا كومسُل حيدراً بادكي تصفيه كے لئے دہلت كى فعرورت تھى . اگر حيدراً باد اسموقع سے فائدہ ا محاکر مستقل معاہدہ کے لئے اصرار کرتا تواس کا قوی ا مکان غف کہ حدرآباد كون صرف ساسب بكه اف حرب دلخواه مرا كط مل مات -



دیدرا بادی سند کو موض التوایس رکھنے سے پاکستان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان کی قرجهات کو بنا ہوا رکھ کر شمیر میاس کو اپنی لیری قوست مریح کو بند کا موقع نا دیا جائے ۔ اس سے تن گر منظم کا ہمیشہ یہی مشورہ تھا کہ شرکت کی بجائے معایم و کیا جائے اور گفت و مشعند بس طوا لت بدیا کر کے من شرکت کی بجائے معایم و کیا جائے اور گفت و مشعند بس طوا لت بدیا کر کے من شرا کط حاصل کی جائیں بمکن انخول نے کہی مینہ میں فرطایا کے گفت و مشعند کو مشعند کی جائے کی مشاہد کا مقابل میں کا میں کا میں کے مشعند کو مشعند کو مشعند کو مشعند کی مشعند کو مشعند کو مشعند کو مشاہد کو مشعند کر کے مشعند کو مشعند کر کے مشعند کو مشع

ساہرہ انظام جارہے یا وجودجب حیدرآبادکو شرکت پرمجبورکرنے
کے لئے بندوستان کی جانب سے مرحدی منگاموں اور معاشی ناکہ بندی یں
شدت پیدا کی جانے انگی قواتخاد المسلمین کی جانب سے ایک وفدقا کی اطلب
کو حیدرآباد کی بیمے صورت حال شیلا نے کے لئے باکستان کیا تھا۔ قائد السم
نے اس وفدکو باریا بہنیس کیا بلکہ کم جون کو کوئٹ سے اپنی مرکاری حیثیت یں
ایک اعلامیہ جاری فرمایا:

کی ہنیں بکد ساری دنیا کے سلمانوں کی ممدردی عاصل ہے۔ دیدرآباد
کو اپنی شمت کا مناسب نیصد کرنے کی آزادی دی جانی چا ہئے جیداآبا
اور ہندوستان کے اس ناز مربی واحد ادر باعو مت داستہ
رہ گیا ہے ؟

پکتان کے گورز جزل کے عبدہ بر فائز ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنی سرکاری حیثیت یں بہی ایک بیان ویا تھاجا علامیہ کے طور پر شائے کیا گیا۔ اس یں ، بجز مدروی کے حیدرا باد کو کوئی ما دی امدا و وینے یا انڈیا یو نین کواپئی حرکا ت سے بازر کھنے کے لیے اشاری بھی کوئی دھمکی نہیں وی گئے۔ یہ بیان بالکل اسی نوبیت کا ہے جوان ہی ایام میں برطانوی وزیر عظم کی جانب سے شائے ہوا تھا جس یں ہند وستان کو جا رحانہ عز ائم سے بازر کھتے ہوئے حیدرا بار کویر مشورہ ویا گیا تھا کہ جون کے اور کا تا ہے۔ بیان کی جات ہیں یہ کی سے بازر کھتے ہوئے حیدرا بار کویر مشورہ ویا گیا تھا کہ جون کے مسودہ مما بدہ کی سفران کیا حیدرا باد کے لیے با بورس میں میں۔

ت کر بہ ظلم کی سرکاری اور بخی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا صدالت اورویا نت ان کی د ندگی کا شعار تھا ۔ کا بگریسی میڈرول کی طرح اعفوں نے کہمی منا دفت اند بیا نات نہیں دے کہ ول میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے ۔ اس سے ان کے مرکاری اعلامیہ کے مندرجات کے علاوہ ان بکا کوئی اور بخی خیال نہیں ہوسکا۔

اس کے سواوہ دستوری اصول کے اتنے یا بند تھے کہ بغیرا نی کا بینہ کے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔

حیدرآباد کے قالمین خصوصاً قاسم رمنوی اور ان کے دفقا کی جانب ہے

مندوستان سے مقابلہ کا جوہار ہارا علان کیا جاتا تھا اس سے ہالعوم فیلط فہمی

میدا ہوتی کئی کہ ت یہ باکستان میدرآباد کی بشت بنا ہی کرد ہاہے ۔ لوگ ان

افواہوں کی صداقت کو باور کرنے یہ مجبور ہوتے تھے کہ باکستان میں صیررآباد کا



ایک ہوائی اسکوڈرن بمئی اوراحدآباد پرحدکرنے کے سے تیار کورا ہے اور باکستان میدرآباد پر حدکرنے کے سے تیار کورا ہے اور باکستان میدرآباد پر مندوستان کی فرج کشی کے وقت ایک خابوش تماشائی کی حیثیت نہیں اختیار کرے کا ، ان خبروں میں کمتی اصلیت تھی ہم ان کا تجزیر کے وکھیں گے ،

اس عقیقت سے الکار بہیں کیا ماسکا کرتقیم مندکے وقت فرجی سٹور کاجرا ما پاکستان کے عقد میں آیا تھاوہ آج کے مندوستان نے پاکستان کو بنیں دیا۔ تیام پاکتان کے ابتدائی زمانہ میں پاکستان کے صدی افواج کے ہندوستان کے مختلف فرجی مراکز پرمنتشر محتیں جورفیۃ رفتہ پاکستان یک پہنچیں۔ اس کے بعدی ٹیر كا قصنيه منروع بركيا اور پاكستان كواين بورے فرجى وسائل مبندوستان كے مقابل کے لئے مجتمع اور تیار رکھنے کی منرورت در میش ہوئی ۔اس کے ملاوہ پیکستان اور حیداً او كے درسان ایك ہزارسل كا ہندوستانى ملاقہ واقع تھا۔ اس نے پاكستان كے في ملا حيدراً بادكى مددكرنا نامكن تعا - بيراس فيى الدادك الع باكت ن كوايت بين الاقوامي موتف کوہمی پیش نظر رکھنیا دنروری نھا۔ میانتہ ہی اس کا بھی قری امکان پھاکہ جونبگ اب صرف کشمیری صدیک محدود محی حیدرآ إو کوعملی طور برا مداد دیے کے بعد من وستان اور پاکستان میکل منگ کی صورت میں تبدیل ہوجا تی جس سے مغربی پاکستان کے عدد وہ مشرتی پاکستان س بھی دباک کا محافظ ما الله اور بیراس کی کیاطما نیت تھی کہ پاکستان کی امداد کے بندحید رآباد کا میاب و کا مران رہتا ، اسی جنگ کمیا یاکستان کے وجود کے لئے خطرہ کا باعث نہ بن جاتی ؟ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے کھل کر کہی اس مسئلہ پر انمار رائے نہیں فرمایا اور نہی ان کی سرکاری اور بخی رائے برکسی تتم کا تغب د

الله على في الني كتاب من اسمسلله رئيس طرح روشني وان ب وو ما حظم بو إ-

دو حید آبادکے مئے یعلوم کرنا بہت اہم تھا کہ ہندوستانی فرج کے عید رآبادی ملاکی صورت میں پاکستان واتعا کیا موقعت اختیار کرے گا۔ ق کر فیلم جناح نے ایک ہے زائد مرتبہ یہ افلیار فرما یا تھا کہ حید رآبادی ہندوستان کے فرجی حملا کے بعد پاکستان ن فاموش تماشائی نہیں بنارہ گا ۔ یا میجی تھا ۔ لیکن ایک نیادہ مخوس منصو ہے چین کرنے کا وقت آبا گیا تھا۔ حید رآبادی ایجنت جنال متعین کراچی کے در یہ یکا می کیا تھا میکن حالات کے موست بذیر تبدیسون کے باعث ال کو اصال میں خودجد ال مجل کراچی ہیں جا ہے موست بذیر تبدیسون کے باعث ال کو اصال میں خودجد ال جل کراچی ہیں جو ل

قائر السلم محد سے طف ال کی کوئٹی پہنچ اور اُن سے بولئے اس کا تھا کہ اُن کے ہوائی جہانہ میں ہیں ہے اور دیدر آباد کے اسم بنٹ ہے جوائی جہانہ میں ہیں ہیں اور ایک ہوائی جہانہ اور ایک ہوائی جہانہ اور ایک ہوائی جہانہ اور ایک ہوائی جہانہ ان کو کوئٹ ہے جانے کے لئے تیار کھڑا ہے بیکن کوئٹ روائل سے قبل وہ غلام محد سے طف ال کی کوئٹی بینچ اور اُن سے بوگفتگو دوئ اس کی تیفعیل ہے :



باعث بار پارخ گفتوں کے انظار کے یا وجود اُن سے طاقات نہ ہوتکی اور ما یوس ہوکر
یہ کراچی واسیس اوٹ گئے۔ یہاں لیاقت علی خان بجود هری محد علی اور طفرا شدخان سے
ان کی تفصیلی گفتگو جوئی۔ ان سب کوقائم عظم کے اس قطبی ارشا دکا علم عفا کہ حید رآباد
پر ہندوستا ن کے مملکی صورت میں پاکستان خاموش تماشائی نہ ہوگالیکن اس سوال کا
کوئی صاف جو اب نہیں وے رہا تھا کہ حید رآباد پر تملل کی صورت میں پاکستان کیا قدم اُنٹوائی کے
ہم مخص یہ مجمعتا تھا کہ اس کا جو اب درت قائم اعظم جناح بی وے سکتے ہیں۔ ہم کمیف انس علی
اس طرح مایوس اور ناکام کراچی سے حید رآباد والیس ہوئے۔

ووروز کے بعد قائم عظم کاس مخدارتحال ہوا۔ یہ بیان کیاجاتا ہے کہ پاکستان کی کابینہ ہند وستان کے فلاف مناسب اقدام کرنے کے لئے سچہ بچاد کرم یہ کھی لیکن قائم اعظم کی مفارقت کی وجہ سے کوئی نیصلا کُن کارروائی نہیں کی جاسی۔ ہندوستان کا سوق حملہ جو مفارقت کی وجہ نے والا تھا قائم اعتمارک انتقال کے تیسرے ہی روز ہوگیا رفاج نافرالدین نے کور فرجزل کا چاہے حاصل کرنے کے بعدائی بھی نشری نفر رس حیدرا او کاکوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بھرائی بھی نشری نفر رس حیدرا او کاکوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بھرائی امداد کے وہ موقف میں نہیں ہے۔

اس حقیقت سے انگار نہیں کیا جاسکن کہ قائد عظم کو حیدرآباد سے بے بناہ مبت تی اور وہ حیدرآباد کو موت و زیست کی شمکش پی مبتلا نہیں دیجے سکتے تھے۔ اگران کی عرو فا سرتی اور ان کی زندگی بی حیدرآباد پر حملہ ہوت توسلوم نہیں قائد اعظم کس تدبیرسے حیدرآباد کی رابات فرائے ۔ لکی مفید تا تد باغ کم حیدرآباد کی ربادی کا منظر دکھا نا بہیں جاتی تی ۔

میدرآباد کی تسمت میں تباہی مقدر ہم کھی تھی۔

### ۱۷ حیدرآیا د کی حَر بی قوتت

وکن پر اسسلای تستیط کے بعد نزکی ایرانی امنیل اور بیٹی ان فا ندان وکن بی اسپاکری کے سلسلا میں آباد بونے فیگے اور النہی کے زورشمشرے وکن میں اسلا می عکومت کے جواغ جلتے رہے۔ بہنی اور وکن کی کیائے سلطنتوں کے اسپیصنال کے بعد میں جب وکن پر سیدسلطنت اور اس کے بعد اصنی بی خا ندان کا اقتراری کم براتی آمانیا ، اول کے ساتھ ویلی سے ایک بڑی فوج بی الن کی کمان یک وکن شقل بوئی میں جو دکن اول کے ساتھ ویلی سے ایک بڑی فوج بی الن کی کمان یک وکن شقل بوئی میں جو دکن وابستہ بھو کی اور این بی فاندا فون میں فوجی روایات بانی دیں ۔

ہندوستان یں برطانی عودج کی ابتدا ایس جب ٹیپوسلطان کا انگریزوں نے اپنی جالبازیوں سے خاتمہ کردیا توب رآبادی طرف انفوں نے ازجہ کی اس کی فرجی قرت کہ کھی بڑھنے ندویا بھا امداد کے بہائے میدرآ باد کے اقدر اپنی صیائی فوج کوستیں کردیا۔
اس فوج کے افراجات کے سے برطاقی میکوست نے ریاستی علق اپنی تحرین سے اور برار پر اسی حید ہے قبضہ کیا گیا ۔ علاوہ ازیں: نیکریزی فوج بھی سیند مآباداو رہلگری کے جما اور برار پر اسی حید ہے قبضہ کیا گیا ۔ علاوہ ازیں: نیکریزی فوج بھی سیند مآباداو رہلگری کی جما اور برار پر اسی حید ہے قبضہ کیا گیا ۔ عیدرآ بادکو جمی ایک جوئی می فوج رکھنے کا اختیار ویا گیا جو تربیت، اور اسلی کے اعتبار سے قابل توریث دیمی۔

ونب میر مجوب علی ذال آصف سادس کے زمانہ میں امیر ملی النسرز ٹروپ کو تب م عمل میں آیا جس کی ٹرمبیت برھا نوی ہند کی فوج کے طور پر کی گئی راست کا نظیم جدیدی اسکیم کے حت جو مکومت بندگی ہیش کردہ تھی نہ دوت حید آباد کی فوج میں احنسا ند ہوا



بلکہ اس کو جدید اسلحہ سے ایس کرکے بہند وستانی فرج کے معیار پر الیا گیا الکہ حیدرآباد کے اعلیٰ فرجی جبدوں پر خرچ پر برطا فری اغراض کی بھیں اور اس طرح برطا فری اگرائی اور کنٹر ول میں حیدرآباد کی معیار از اور کنٹر ول میں حیدرآباد کی فوج نے کی منظیم میں حیدرآباد کی فوج نے بہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حیدرآباد کی فوج نے برطا فوی فرج کے شانہ بشانہ کئی کا ذہنا ہے برد داو شجاعت دی اس طح حیدرآباد کی فوج میں فرج کو موجو وہ جنگ می کا ذہنا ہی بیان اور امن اور ابنا وست اگر رکھا علاوہ ازی ابنے اعزامی کی خاطر حیدرآباد کو جمیشہ بہتی و امن اور ابنا وست ایکر کھا علاوہ ازی مکرمت بندست معاہدہ کے جوجب حیدرآباد کی فوج کسی صورت میں ایک ڈویڑن سے مکرمت بندست معاہدہ کے جوجب حیدرآباد کی فوج کسی صورت میں ایک ڈویڑن سے مکرمت بندست معاہدہ کے جوجب حیدرآباد کی فوج کسی صورت میں ایک ڈویڑن سے نیادہ فریش میں بڑھائی جاسکتی تھی ۔

دو مری عالمی جنگ کے زیانہ میں جبکہ ہندوستان برجا بان کے خطرہ کا قبی امکانی پیدا ہوگیا تھا عیدر آباد کو جنوبی ہند میں وتحا دیوں کا سب سے بڑا فوجی مرکز قرار دیا گیا تھا دھرت بہاں ایحادی اورا مریجی افواج کا زبردست اجتماع تھا بکہ جدید ترین بھاری اسلحہ کے بڑے بڑے زیں دور قبی قائم کے گئے تھے۔ برن گن فیکٹری کے نام سے ایک بڑا اسلحہ سے بڑے بڑے نام کیا گیا جہتا کی اسلحہ سازی کا کا رہا نہ بھی میں جو شہر حید را باوکا ایک اواجی نعلا قدم تا کا کم کیا گیا جہتا کی جن میں دخوا کر بنگ کے جدید برا اسلحہ سے بریس قریب اور قرمی فیزی در آباد کی اشیاد شال تھیں یا قو تعت کرد گیئی اشیاد شال تھیں یا قو تعت کرد گیئی اسلامی میں میں دور آباد کو ان آسلحہ سے سے تفادہ کا موقع دول سکا .

برن گن نیکڑی کے تیام کے وقت بی حکومت مند سے اگر یہ معاہدہ ہوجا ناکہ افتدام جنگ پر یہ حیدر آباد کے تحویل میں دے دی جائی تو اسلی کی ایک سکل فیکڑی حیدرآباد کو حاصل ہوجاتی ۔ نیکن اس کے باوج ونکومت ہند ایک برائے نام تیجت پرج بانچ سے کودڑے زیادہ نہ تھی یہ نیکڑی حیدر آباد کو ویٹ آمادہ ہوگئی تھی کیکی مرزا اسلیمل کے مدارت عظیٰ کے زمانی سی محکمہ فینالسس نے اپنی عادتی کا او بینی کی بنار برجواس محکمہ کی فطرت ہے۔ سرط برکی عدم گنجائش کے عذر پر اس کا رضانہ کے لینے سے انکار کرکے حسیدرآباد کے مفاد کو نا قابل می فقصان بہنیایا.

تقیم ہند کے بعد حیدرا باد کی افراج باقاعدہ کی حبلہ بغداد ۲۲۱) ہزارسان کی جاتی ہے جو جدید اسلی سے نسیس متی (بشمول ۱۱) کیسیس او نڈی تو یوں اور تین کمتر بندر جنسوں كے ) افراج بے قاعدہ كى تعداد دس بزار ہوگى حس كے بنمدروں بقداد كے إس جو ئى قسم کے جدید اسلم موں سے اور بقیہ کے باس بندو تیس تھیں ،عوب اور یا ارتا و کی فوج بھی دس ہزار ہوگی جو قرح بے تا عدہ کے مائل تھی ۔ دس ہزار پاس اور کرو رگیری کے جوا ن تھے جن کے یاس اسٹن گن اور رالغلیں تھیں؟ ان کے مناوہ رضا کا رول کا تخیسنہ دولا کے کریب تھا جن کے تبضہ میں مختلف نوعیت کے اسلیم برجے اور تلواری تھیں ۔ حيدراً إوكى فوج كم معلق يه مندوستاني فوج كامبالغة آميز مركاري مخيينه ك. اولي بے قامدہ اور پائیگاہ کی فرج تر محص خو گیر کی عبرتی تھی جوسی کام کی نہ کتی۔ پولس اور کروڈ گری كع جوانوں ت سيدان جنگ يس كونئ كام نبس بياجا سكت تها . عروب خزانوں كي شافلت كرسواكسى اوركا مرك إلى نديت اور يائيكاه كى فوج مدفضول كقى - البته اس زمانه يس مرحدی پخان یا یخ سات ہزار کی تعداویں حیدرآباد آ گئے تھے یا با اے گئے تھے بہدوت کے سرمدی حموں کے مقابد یں ہی بش مش رہتے کتے ان کی پر دو باش اوران کو اسلم کی سیلائی محکومت کی جانب ہے ہوئی تھی ۔ رضا کا روب س سے الشکل یا تخ سان ہزار بندوق جلانا جانتے ہوں گئے۔لیکن ان سب کے پاس مدیم سلحدز محے۔ بیٹر کے پاسس نها يُه قديم كى بعرار بند وقيس تحيس علاوه ازي رضاكارون مي كوئى وجي مظيم ناخى اوروه یہ مک زمانتے منے کو جنگ کس چڑ یا کا نام بے موجودہ حبگوں کی کمنیک ہی کھی اور سے ۔ ہُوائی جہاز اور بمبارطیاروں کے بنیرکسی ماک حبکی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیاج اسکا۔

S

حيداً بادك إس ايك جنكى طياره تما نه جوائى عملول س ما فست كرف والى توسى عيس. قاسم رصنوی اور ان کے قریبی صلقوں نے ایک شہرت یہ دیری تھی کر بچاس بمبارو کا ایک وستہ حیدرا بادنے پاکستان میں قائم کیا ہے جو بہندوستان سے حباف جھراتے ہی بمبی اور احمداً باد رحمد كرك كارك يم منتى نے بى اين كاب س يكها كوميدراً بادك ایک ذردارعبده دار سے الفیل معلوم ہوا کہ بچاس مباروں کا ایک دستہ عور کاک In ell centil Peacocia Airborne Droision ) = 19 = 19 تفاحیدرآباد کی مانے یاکت ن یا عراق بی تیار رکھا گیا ہے۔ جزل العیدروس نے زیکوسنواکیہ یاد اس سے حدید اسلحمی است چست کی تقی اور اسٹر لوی موا از سڈنی کا ٹن کراچی سے حید رآباد سلومی سیلائی کماکرا عما پیرشہ حیدرآباد اوراکاف ای جیونے جبوئے کارخانے اکھر مخے تنے بو مجرمار بندوقیں اور دیسی ساخت کے ریوالور بٹا کرخوب تجارت مرر بے متے مرکاری ورک شاہوں میں بھی کھدامی فعیت کا کام ہونے دی تھا۔سلاوں کے وصلے بہت بلند تھے ۔ وہ ق سم رصوی کو طاک کا نجات ومندہ شیمھے کتے جن کے مندوستا فرج كمعلى تسنح آييز بيانات سے حيدرآباد كے دبزيد آزادى كومواملى نقى -حدراً بادكى فرج كى مقداد كم مقلق مندوستان كالخمين تومعلوم بوكيا ليكن اسكى حيتى تعداد كا حال مائت على كى زباني سيني

" حیدرآبادگی افر اچ کا بدرین بینو اس کا انتهائی قلین قرب نانه بخا بی بیس بیندی

قرب کی حبلہ تقداد جیس بھی نہ تھی جنھیں مختلف می ذوں بردب بول کا روکھ کے لئے

لگایا عباسک تقا، دو سرے مقا مات برصرف انطاش کو ج تعینات تھی جس کی تقداد

کیس ایک کمینی اور کہیں ایک بٹ لین تھی، ستقر ابید کوارش اور یو نون کے ورسیال

میس ایک کمینی اور کہیں ایک بٹ لین تھی، ستقر ابید کوارش اور یونوں کے ورسیال





رونوں سے ربط قائم بنیں مما۔

میدرآباد کے پاس دس انفنٹری بٹایس سے بھی کر فرج تھی جس کو مک کے دفاع کے نے ستعال کی جاسکتا تھا۔ دا ایک رجستیں برائے ام تقین اوران سے کوئی کا منہیں ایا جاسک تھا۔ ان وس بٹالینوں کے سے سازوساما ن اور سلحہ انبتائی ناکانی تھے ۔ یونٹول کے پاس بیشتر مستن قسم کی دائغلیں اورسٹ گنیں متیں۔ مرونٹ کے پاس چرٹی ساطت کی بن گنیں اور کھ دواور ٹین ایمی دشی م ر عدما معن معدد ما بالشكن مرجمول كى مقداد بيت كم يتى جوال يونول ك سیائی کی گئی متی جود با جد کے آنے مے متو تع راستوں برمتیس متیں بتام وزموں کوسب سے ریا وہ جس جیز کی کمی محتوس ہور ہی تھی وہ سیدانی تو ہوں کی قامت تھی کے معامرہ انتظام جاریے بعدسرکاری طوریہ سلحمسازی کے یون کا رفائے قائم جوے . موتی محل گو لکنده میں مان ساخت کی رائنلیں بنتی تقیس م یکارفاندواست الائت علی کی محمانی میں تھا اور اس کا ضراعلیٰ ایک چین انجنیر تھے . بیماں ماریاغ و کارگراکام کرتے تے . ابتداری ہینہ یں ایک رائفل تیا رہوتی تھی اور بعدیں مفتریں ایک ہونے نگی۔ مداوار کم ہونے کی وجہ سے ۲۰۱ ) مرصدی چھا نون کو ورآمد کیا گیا۔ یہ لاگ مرمفیة دودر را تغلیں تیار کرتے نے جو فنائی اورساخت یں مشین تبنی ہوئی را نفلوں سے بہتر ہوتی بحتیں ، اس کا رفانہ سے مشکل ڈیڑھا <mark>یک ہزار را تغلیس تیار ہوئیں ج</mark>و ہمجاد المسلمین كومفت تعتيم كي كيس. وورواكا دفاء (Second Eshelps Wot shop) رمال حوش فرت آبارس قائم ہوا تھا جہاں اسٹ گن اور کارتوس سے میں سے غول بنتے تھے اس كارفا نرنے دعا في من برار اسٹ كن تيار كئے ہوں سے . تميداكا رفانة قاور باخ فرسك سر س قائم بما تقامیان کار قدائث اور ( Fubminate of mer auny ) وانفل کرگر بی کامساله ) تیار ہوتا تھا۔



اس کے علاوہ مشہوراسٹر طوی ہوا بازسڈ نی کاش نے اطالوی ساخت کی ہش گن اور اعلام کا اور کچہ ہملی حدید آباد پہنچائے تھے۔

جزل العيدروس افراج باقا مده كى كما نار تھے . فود فرجى علاوں ميں ان كى شہرت آھي نہيں ہتى بكن جو يك ية اسم رمنوى كرشت كى بھائى تھے اس كے قاسم رمنوى كو ان رو بورا اعتماد تھا . فود فرج كے اندر ہندوستانى فوج ہے مقابلا كے لئاكسى قسم كى تيارى زونہيں آتى تتى . افبارات ميں جزل العيدروس كا ايك بيان بجى شائح ہوا تقاجس ميں هير آبادى فرج كى عالى بہتى ( عمام معرف العيدروس كا ايك بيان بجى شائح ہوا تقاجس ميں هير آبادى عاف جنگ برده چيخ تھے اور الحقيق دو مرى عاملير جنگ كا بخرب عاصل تھا ۔ چنا پنج جب ايك انگريز جنول سے ہند وستانى حكومت نے جزل العيدروس كى صلاحيتوں كے معرفى تربيت يافت فوج بجى العيدروس كو بہترين مهندوستانى جزلوں ميں شماركو كے يہ تبايا يا گيا كہ معرفى تربيت يافت فوج بجى العيدروس كے باعثوں ميں كا رائے نما ياں انجام و دي على ہے . اس رائے كو انتها ئى را زوار و يك مهندوستان كے اعلی فوجى حلقوں ميں گفت كيا

حیدرآباد کی افواج باقا عدہ کی تعداد کو ۲۳ ہزار اور جدید بحرتی کے بعد ۲۰ ہزار بھی قرار دیا جائے تو اس کے ذمہ بیاسی ہزار سرم میں کے رہتے کی مفاظت تھی نام ہرے کو یہ بیاسی ہزار سرم میں کے رہتے کی مفاظت تھی نام ہرے کو یہ بیاسی بڑار مزاع بھی سے فرج کی تعداد کو دس بڑا این یا تقریباً آتھ ہزار بنات ہی گویا اس طرح حیدر آباد کے ہروس ہزار مزاع میں کی صفاظت کے لئے ایک ہزار یا ہردس میں کی صفاظت کی ذمہ داری آگے۔ عدد فرجی جوان بریتی ۔ حیدرآباد کے ایم مرحدی مراکز پر فرج کی جوتقسیم عمل س آئی تھی اس کا انداز و اس امر سے ہوسکتا ہے کہ ایم مرحدی مراکز پر فرج کی جوتقسیم عمل س آئی تھی اس کا انداز و اس امر سے ہوسکتا ہے کہ صفوط حیدرآباد کے مفتہ عشرہ قبل مصنف ک ب ہداوی کومت اور فوج کے چندا علی جدیاد

The Integration of States.

کے ساتھ گلبرگہ تار ایجورکے علاقد کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا کوورہ کنندہ عبدہ داروں یں جزل العيدروس كن اسب جزل الشرف عراية يرعلى احمد ايريا كما نذر عبدالحميد خال وزير بدنس عبدارون وزيرستيرات عبدالله فالصوبيدار (جيف كشنر) كابركداور را يُحدك مهتم (سيرنمنن نش) بولس مقع ، تعريبًا جاريا يخ روز كايه دوره أيك جبب وانس الم اوررائخورا ورگلرگ کے درمیان ساری فوجی دو کون کامعا شکیائیا۔ ایم مراکز برحیدرا دی فرج کی ایک کمینی متعین تھی حس کی نغداد میں تھیں جوانوں سے زیادہ زیتی اور انھیں بندو توں کے علاوہ ایک آ دھ برن گن مہیا گی تھی خود ایر یا کمانڈرکو فوج کی اس تاست تعداد کاشہ بداحساس تھا ایموں نے ہرمرکز یراین مجدہ دارے یشکایت کی کہ نہ صرف فرج کی تعدادیں امنا ذکیا جائے بلکہ انھیں کا رتوس بھی وا فرمقداریں ہما کے میا۔ ار یا کمانڈر کاسب سے سیرت انگیزائکٹاف تریا تھا کہ وہ یہ نہیں عائے تھے کہ اس علاقمیں اگر ہندوستانی فوجل سے باقا عدہ جنگ کی نوبت آئے تو اغیس کیا گرنا ہے اقدام کی کما صورت ہوگی اور مراجب کس طیع عمل میں آئے گی ؟ ان کابیان جما کہ فیج کی برحرکت خوا دوہ اقدام ہو یا مراجعت ایک منصوب نے بان کی یابند ہوتی ہے۔ جس کی تیاری بہت بہلے کی جاتی ہے۔ ہندرنے اوا مینہ رحملہ کا منصوبہ ووسال سے تباركيا مخاجس مي فوجي اقدام اورمراحبت يتقطع نظرموسم كي ثدا درياني كالت کے مقابل کرنے تک کی جزالیات کا پہلے سے انتظام کیا گیا عقاب ہی وج ہے کہ حزل روال کے برق رنتار اقدام اور مراجعت میں منصوبہ کی ممولی خلاف ورزی نہ ہوئی اور جنگوں کی ولي المراس المرا کے لئے ایسا کوئی منصوبہ تیارہیں کیا تھا۔ برگیڈیرعلی احمد نے حیدرآ اِدکی فوج کی ب بضاعتی کا جس طرح اس دوروس ما تم کیا تھا اس کا نقشہ اج کے میری انکھوں میں گھوستا ہے۔اس کے ایک ہفت کے بدری ہاری فوجی طاقت اور فوجی قیا دت کی



### تلى كىلى كى

ہندوستانی فوج کے حملہ کے دوان میں حیدرآبادی فوج کے اندرج افراتفری بی بوئی تھی اس کی بہی وجر تھی کہ فرج کو اس کے سبید سالار نے کسی مفسو برکا یا بند بنيس كما عما . وو مراسوال يه بيدا بوتاب كالركوني بان بوتا بهي وسي ميدرآباوي فيح جس کے یاس ایک وبابر ( مینک ) تھا اور ندایک ہوا ئی جہاز ہندوستا ن کی فرجی توت كامقا بارسكتى مخى حبس كے يا سسيكروں بوائى جمازادرديا يے تھے اور ور بيت اور تعداد کے اعتبارے حیدرآباد کی فرج سے کہیں زیوہ علی دور ،کے سال سے حیدرآباد پرحد کرنے کا منصوبہ کرر ہی کتی ۔ مکن ہے تا سے رمنوی اور حکومت حدر آباد اس فش فنہی یں ستلا ہوں کر حیدرا باد برحملہ کے ساتھ ہی بیکستان مندوستان کے خلاف ا علان كرد ميك يين ياخود فريبي تحقى . قائد المغلم نے غير ميهم الفائطيس فرما ويا على كدوه حيدرآباد كى فرجى اما د كے سليلے من ايك بندوق مجى نہيں دے سكت -خودياكتان مين اسلى کی قطت تھی کیونکہ ہندوستان نے طری اسٹورس کی تقلیم سے انکارکرد یا تھا کشمیر یں سے ہی سے ووال ملکوں کی فوجیں ایک دو سرے کے ضوف صفت ارا کھیں۔ ياكتان كى ان مشكل سه كاكرا حدراً ؛ وك فرين كوعلم بنيس بقا اوركما حالات اور قرائن سے یہ فیج افذ نہیں کیا ماسکتا تھا ؟ و قاسم رمنوی کویہ اعراف تھا ا " آج بماری و لت زار د یکے کر اِئی طافت کے لئے ٹینک اور توب توکب ودكش كے لئے مرى عى بنيں ہے "

"كياآپ سيمة يس كرآپ كى كرورو س سے افياد اوا قف بي باگراب ب قرآب غلطى پريس، فورس سينے ، اعفيس معلوم ہے كرآپ كے بال كينے كاروس اور كوروس كے فول بير، بنكن كے زمان كى بجرار بندو قيس كتى بين كنى ما لو ماست يں اوركئى زجى ألود موكئ بيس ؟ مالات کا اتناصیح انداز ہ رکھتے ہوئے پھر کیوں موت کو دخوت دی گئی ، دنیامی کروری خود موت کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنی کمرو ریوں اکوتا ہیوں اور بے بضا عیتوں کا پورا علم رکھتے ہوئے کیوں پوری قرم کوا گل میں جو کا گل ہ بندوستانی توج کے حملہ کے پہلے جس قسم کی تقاریر اور میا ناست اخبارات میں فائدین کے نام سے شائع ہوتے تھے ال سے صدراً باد کی سیحکم حربی قوت کا اندازہ لگایا جاتا تھا اور بوام اس غلط فہی میں سبتا ہے کہ حدراً باد کی طرف ہندوستان آنکھ الخاکر دیکھنے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ فیل میں چند نوٹے فا دفلہ ہوں :۔

" قروں کی تقدیر نوکر تلم سے بنیس بکہ نوک شمیر سے بناکرتی ہے۔ اتمام محبت کیا اللہ محبت کیا گفتگو کے مصافحت کی آفری کوشش کی جار ہی ہے حیدر آباد اتمام حجبت کی گئت مل مک تقدیر کے حقیق موار ملک کا تقدیر کے حقیق موار ملک کے مقام است وال بنیں بنائیں گئے بکہ فک کی تقدیر کے حقیق موار ملک کے مفالارسیا ہی ہوں گئے آزادی کا معاہرہ خوان سے تکھا جائے گا جی اپنے بال کے مفالار میا ہوں کے جس طیح الن کے مما فیں واوا وہی سے حیدر آباد آئے بادشاہ کو مبارکہا ہ وی ایم ایک اسلامی سلطنت کی بنیا و رکھی تھی اسی طیح الن کے واقع صورت میں نظر آدیا ہے۔ برجم آصفی کی م



د بی کے دال تلعہ پر اہرائیں گے۔ بیرا کیا رساطل موسیٰ کو ساحل جن سے طاوینے کی عزورت ہے۔ فا ذاك مغلیم کا جراغ بیر حید را بادے روش ہوگا فرزی اور مالملگری قرتیں بیرنایخ د صرائی کی۔ ہم یائی بت کی را ایکول میں فتح یا م مب ہیں۔ ہیں اپنے مرے کھن یا ندہ جا ۔ اگر آج مسلمان چاہے قرحید را بادیں ایک ہندہ کا اپنے مرے کھن یا ندہ جا ۔ اگر آج مسلمان چاہے قرحید را بادیں ایک ہندہ کا بھی مر یاتی نہیں روسی ، حید را بادی اور قائد گو فیکنڈہ میں ملے ہوگی ہے۔

قاسم رمنوی ۹ رجون شکریخ

ا آج ج مین سے مسلس کہا جار ہا ہے کہ حدر آبا و پر صلم بڑکا ، ایسے کئی چسوسا برمائیں تو ہندویونین حیر آباد پر حزبہیں کرسکتی اگروہ حیر آباد بر حلا کرے گی تو خود تباہ و برباد ہر جائے گی جس دن حیر آباد پر ایک قدم بھی بڑھا یا گیا قریں ال قلم کا ذمہ دار بنیں ایک آگ ہرگی جو ہر سمت عیسیل جائے گی ۔'

تاسم مصنوی ۲۵ جولای مسید

" حدرآباد کے ساتھ چھٹر چھاڑ خود ہندوستان کو تباہ کردے گی و ولیم بنائی پٹیل ہندوستانی فوجی قرت سے جو ناگڈ معصبی چونی ریاست کا باہ کرکے خوش ہیں اور کھتے ہیں کہ حیدر آباد کا حشر جو ناگڈ حاصیا ہوگا۔ یہ یادر کھا جائے کورد ا

تاسم رضوى ٢٨ رجولا كاست

"انڈیا یونین کے حکومتی ریڈیو اور برلیں کے سریں سود اسماگیاہے، وہ قداب رمنا کاری تسمیں کھانے لگے ہیں اور وظید بڑھنے لگے ہیں ، اب ک رمنا کار "مظیم کو برام کیا جارہا تھا۔

رضا کارو اب مک وطت کے سے جان دیے کا وقت آگیاہے ۔انڈیالیے

نے ہتیہ کرنیاہے کہ اب بہت اسلامیہ دکن کوخم کیا جائے۔ اب میدان کا رزار ہی میں سلانوں کی حیات ہے۔ ... ؟ ( تاسم رمنوی کم اگسعہ شاہم )

" ہے ہے ہو جہاگیا ہے کہ میدر آباد کے ہاس وہ کون می طاقت ہے جس کے بل ہوتے پروہ تمام خطرات کے اُ میٹے ہوئے طوفا فوں میں مضبوط چٹا ان کی سے جما ہوا ہے۔ بیرے باس اس کا جا ب اطلاقی جندی اور قوت ایمانی کے سواکچے بیس ہے ۔ بہی ہم را طرہ استیان ہے ، اگر یہ ہمارے ہاس سے کل گیا تہ ہم سیکھے کھودیں گے ۔ جب ہسایہ فک نے ہم کو از مانے کا ہمت کردیا ہے لا ہم نے بھی ہر لوع مؤرث مقابلہ کرنے کا عرب بالجرم کردیا ہے ہے

لأن على كيم جولائى شكيرة

"حدراً باد کا عرم ازادی این یک ان لا کون انسان کی قت رکھتاہے جا آن الا کون انسان کی قت رکھتاہے جا آن الرح استن رہے اور اُزاد عرف کا اُل اور شکم ارادہ دیجے ہیں ، ہم اپنے ہا رام واسلنس کو اپنی اُڑادی وعوت وا برد کی فاطر سنبی فوشی قربان کرنے کو تیار ہیں ہم ایرمد حادثات سے ذرتے ہیں اور نہمیں کسی اور بات کا خطرہ ہے ، ہم ہرصورت مال

لائق على سرجول يُ مست

معرراً باد مندوستان می کمی شرک نه بوگاه رجتنا و باق مندوستان دل این بی مقا و مت کا بمارا و می فرصت کا بمارا و می فرصت کا بماری فوج اور خری کا و ماری فوج اور خری کا و می مقا و مت کا بمارا و می قرصت کا استعمال کرے حیدراً باد پر فوجی قبض عرب و مستان می مرحج فرقد واری اور مستان کم از کم با نج سال ک جاری مهمی مندوست کا ان می از کم با نج سال ک جاری مهمی مندوست کا کان می از کم با نج سال ک جاری مهمی مندوست کا کان می از کم با نج سال ک جاری مهمی مندوست کا کان می از کم با کان می از کم سال ک

یدچند بیانات مشت موند از طروارے محطور پرحیدرآباد کے اُن دو زعمالے ہیںجن



کے ہاتہ سسلان کی شمس کی باک ڈوری کی اگران کے ساتھ اتحادی و زراد اوردگر دروارعہدہ واران اتحاد المسلمین کے بیانات کو طایا جائے قوایسا محسس ہوتا ہے کہ ارباب قوم نے حیدرآباد کی آزادی کی فاطر مبند وستان ہے جباک اندیور کی قاطر مبند وستان ہے جباک اندیور کی فاطر مبند و اروں کے سابنے کما کو اگر حید درآباد ایک وزر باتد بیر نے ضلع ناندیور کے فرمد وارعبدہ و اروں کے سابنے کما کو اگر حید درآباد بر مبند وستان حملہ نہیں کرے گا قوم مندوستان برحملکرنے کے موقعت میں ہیں واک لئے مسلمانوں میں آزادی کا عرب اور اس کی خافس کے لئے برقیم کی ایشار اور دربانی کے جذبات بیدا کرنے کی کوششش کی تو اضیں یہ کمر فالموس کیا گیا کہ یہ رموز مملک میں ہرکہ کے نبعن اس کے سنجیدہ عناصر مد کے سابند اخیس آفکار مبنیں کیا جا ساتا ۔ فرگ سلحہ کی قلت کی شکا یت کرتے توانیں یہ کہرکہ تھیکا یا جاتا ،

و اسلی اسلی ایمارے پاس بیس بیں بیکن بعیش کینے کر آگر آپ کو این ذات پر بعروسدا ور معصد کی سپ نی پر اعتماد ہے و زمین اسلی اسلی گی، آسمان اسلی برسانے کلیں سے ؟

رضاکاروں کے مطالم کا ہندوستان کی جانب ہے جومنظم پر دہیں ڈا ہوا اس کا مقصد بجر اس کے کچے نہ تھا کہ اپنے جرائم کو جو بھیا کہ حدید آبا د پر فوجی حملے کا جواز تل ش کرنے کے لئے رائے عالم کومنا نزکیا جائے ۔ اپنے مقصد کے حصول میں ہندوستان صد فی صدکا سیاب رہا لیکن حید رآبا دکے ذی ہوسٹس قائدین نے ہندوستا ن کے پر دہیگیڈے ہے میطلب اغذکیا کہ رضاکار فرت سے ہندوستان مرعوب ہوگیا ہے ، اس کی فوج ارزہ براندام ہوا دہندوستان میں ان خیر دلوں سے مقالم کی آب بنیں ہے۔ نیکن ان کے ذہوں میں کھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اسکول ادر کا لیموں میں پڑھے والے یہ ہو نہارنا زونعم میں پر سے خیال پیدا نہیں ہوا کہ اسکول ادر کا لیموں میں پڑھے والے یہ ہو نہارنا زونعم میں پر سے سے ایک ہوئے ذخیر لاکے ایک ترمیست یا قد جدید شرین اسلمہ سے بیس ادر بہنجی قوت الی







### 10

## حيدرآبادير فوجى حمله

حدراً باد پر حملات منعة عشرو تبل بي حيدرا باد سے گلي كوچ ن س يرا وابن كيلنے گلی تھیں کر حیدر اباد پر عملہ جوامیا متا ہے یہ رباد اسی اور مراسا فی طاری ہونے نگی تی سولا بورے فرج مستقر کی مبعض موثق اطلاعات حیراً باد کے بھی ہی فواہوں نے قاسم رصنوی اورلائق علی بهنچایس ایکن اول الذکرکے پاس ویہ قبعوں کی گونج میں تخلیل ہوگئیں اور مائی الذکر اعلیں باور کرنے تیار نہ تھے ۔ ۱۱ ستمبر مشہر کو قائد عنظم كانتقال بواا ور١١ رستمبري ت م كوقائد عنم مبردناك كي مح عيدرا باديم ملاق یں صف ماتم بچی ہوئی بھی اور ابھی ان کے انسونشک بھی نہ مرے تھے کرمبندوستا نے ١١ رستمبر كوميدرا بادير فوجى عمله كرديا .حيدرآبادك فائدين كواني طاقت وقوت پرا تنا بھروسہ تھا کہ دہ ہمیشہ ہندوستان کوحملہ کی دعوت دیتے تھے۔ اور مہندوستا<sup>ن</sup> كى فدجى قوت كوكبمى خاطرس زلايا كرئے تھے اب ميدرآبادكى قوت اورتيا وت دونون كى آزمائش كاوقت آگيا عقاراس ون كے سے لورى قوم اياروقر إنى كے لے تیاری میں تھی اور مامة الناس کویہ تو تع تھی کم حیدرآبا د کی افواج اور رضا کار بندواستان کی فوجی طاقت کا قلع نمع کرتے ہوئے دہلی بینے کر لال قلعرر رج آصفی اہرا ديس كم اورسامل مبنا اورموسي س القدال قائم موجائ كا . دو ايك روز حيدرا باد سے ریڈ یو نے سلما و سے وصلوں کو ملندر کے کی کومشش کی لیکن ہندوستانی فرج عسن نے (۲۲) ماذوں سے حیدرآ بادر جملا کیا تھا شہر حیدرآ باد کی طرف بڑھی بگائی۔ تاسم رضوی کو جنرل العبدروس کی فوجی صلاحیتوں اور کردار دونوں پر لورا بعروسہ تھالیکن العیدروس سے استفسار پر مہیشہ انھیں یے جواب المار باکہ جب گی نقطه نظرے وہ محاف کے دائرے کو تنگ کردہ ہیں تاکہ نہرکے قرمیب وائر معالم كياجا ك . اسى في العيدروس ك حكم كى بناير فوجس محاذ سے سمع ميث رہى تھيں اوررضا كارول كوعا ذريجيجا عارباتها يسارا ورسم استمبركودارات ما مس لوجوالا ك ايناراورفر إنى كے ايسے روح برورنطارے ديكھے كي برحريت كى تاريخ يرمويہ زرین حرومت سے سکے جائیں گے ۔ جزل العیدروس نے کسی خاص محاف پر تھیج کے لئے غالباً ایک ہزار رضا کاروں کوطلب کیا تھا ۔ قاسم رضوی نے وطن کی مدا كے نام يروج اوں سے اسل كى اور كالى اور مدرسه كے نوج ان اوكے إك كثير تعداد یں اینے والدین سے اجا رت یا بالفاظ دیگرانی ما فرک سے دود صرفیتائے بغیرلار ہو میں ادکر محاذیر روانہ ہوگئے ۔ انحیس بہم مسکری تربیت ملی تھی اورنہ انعیس ب معلوم تفاکہ جنگ کس جڑیا کا نام ہے ، فرجی تربیت یا نتوں کی صرورت یوں نہیں بلائ كئ كر الخيس مرت الوفت كاكرش مم دشمن كے من ذو سر معينيكن تما عجبيب جوش و خروش کا عالم تھا۔ آج بھی قاسم رصوی کی تقریر کے چندجلوں کی توج میرے كالأن سي باقى ب رود الذى سے يك كيا كيا كه ال كة بنيء م كماسے والون و منکوں کی کو فی حقیقت نہیں وہ اگران کی زنجروں میں اپنے پیرا ٹکادیں تندیر کار سوجائیں لکن حیدرآبادی فدج کے محادث مناسور فرنے اور رضا کارول کے تنل عام کے باوج دہندوں ا فيع جب آست برحتى بى كئى توقام ونوى بوكها كئے اوران كى سى كم بركى يقيادت كا اوان یاش پاش ہوگیا ۔ ہزاروں سلمان جنوع اور دیمات سے جان بچانے کے لئے ہریں واخل مونا شروع موم معدرة إوك ماي صناع من مندوستاني فرح اورمندوغندو م الله و المولان الم الما الم دورى ما المكر مبك من الابون كودياً منا جوسوف كى فالى بولول من المرابعة عناء من المرابعة المارية المرابعة المارية المرابعة المارية المرابعة المر



مسلان کے خلاف اُنقائے کی فرج کھے یہ کھے میں اوران کی وزارت اپنی کرسیوں پر مشکن تھی۔ بہندوستان کی فرج کھے یہ کھے میں کھے اور اصلاع وارا تخلی فرے کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور اصلاع وارا تخلی فرے کے بچے تھے ۔اب شرحید رآباد کے قریب ہوتی جا تھا جُوسلالو اصلاع وارا تخلی فرے کے بچے ہے ۔اب شرحید رآباد کو بچانے کا سوال تھا جُوسلالو کی طاقت وقوت ہمذوستانی جملے کی طاقت وقوت ہمذوستانی جملے کی طاقت وقوت ہمذوب اوردوات و ٹروت کا گہوارہ تھا۔ ہندوستانی جملے کے کوئ پاسٹویس روز رائن علی کی وزارت نے ہمتھ الم بیش کیا ، ،استمرکو ریڈ یو برائت علی کی وزارت نے ہمتھ الم بیش کیا ، ،استمرکو ریڈ یو برائت علی کی یہ تقریب نشر ہوئی ہے۔

" بندویونین کی فوجول نے کوئی اطلاع دیئے بینرصدراً باد کے علاقہر سمکی حت سے اقدام شروع کردیا ہے . باوج د ممارے مدود وسائل کے بمنے مقدور بعر كوششش كى ليكن بقيد ياخ دن سے بقرب نے يہ بتلاياك مندوست في افواج لے عير معرى كثير تعداوي عصري المعيضوت منك ادباب اورمبارمواني جهارد مے ساتھ ایک ایسے بیانہ برحمد کیا ہے حسب کا کمبی بین از بیش الدازہ نہیں می ماسکتا . آج وس لڑائ کے آغاز کا پانخواں دن ہے او کئ مقامات سے مم كويك بنايرا . مزيد مقاومت سكوئى كائده ماسل بني بوتا كوكم إل کے معنی سوائے اپنی فرجول کو کٹوا دینے کے اور کیے نہ تھے اور آج اعلوافرت نے ۵ بجے سمطیع فرون اے کران ( انڈیا وین) کی افراج بارم اوسکندہ مي د خل مرسكتي بي اور نيزيد كر رضا كارانه مغير موقوت كردى جاميكي ...." فائن علی کی تقریر کے متبل قاسم رصنوی نے اسی دن ریزہ سے اپنی آخری تقریر نشرکی جو مف کست خوردگی اورمیت ممتی کا بدترین منونه تھا . لال قلمه پر فضندا کار نے دال قائد . حميث بندوستاني فوج كواب كيفركرداريب في في كالم حيراً إو برملك رعوت دیار ا آج اُن سے کہدر ا ہے:

م مادُ سطان إ اپنی برشمتی پر رؤد فوموں پر ایسادن آناہے ... تم نے

میشر بحیثیت صدیملکی عبل تا د اسلین محکت اصفید اسلامیه بری با ت
مانی ب . آج بی می تم کو بحیثیت صدرملکی عبلس اتحاد المسلین ملکت اصفیه
اسسا می تکم دیتا بول که این بهتیا \_ د اسیس کرده ک تبذیل شده حالات کا مقا بله
کو ادراین ما دُن ، بینول کی عرمت اورناموس کی حفا الحات کرد ، بندوست ن
فاین عفیم تر فرجی قرت سے حید رآباد بر تمار کردیا ہے حیس کا بم مقا برنہ میں کے ۔

ای روز قاسم مینوی کوئی تقریبے ہی ذکریے قریبی تقریبی کا تقریبی کراسانی

ان تبادت کے الجات میں ، خری کیل خود اپنے با تقرل تحویک المنہیں ما اگر شرحید راباد

اورشکست فردگی میں مبتلا کیا جس سے بی بات ہی کو چھٹکا را نہیں ما اگر شرحید راباد

کر بچانے کے لئے ، مغول نے یہ تقریبی تھی تو یہ مجی ان کی آخری فود فریبی تھی ۔ فوم کا ان

پر سے اعتباد اُنٹ چکا تھا۔ درون انفول نے اپنے دقار کو ملیامیٹ کیا بھک قوم کو دھوکو لئے

اب ان کا حکم درحکم کی حیث تھا اوراس کے بیشی تظرمرف اپنے فائدان کا تحفظ تھا ۔

ممال علی می تعالیم میں بتواتھا اوراس کے بیشی تظرمرف اپنے فائدان کا تحفظ تھا ۔

شہر مید راباد کو بچانے کا مہرا حرف نقام کے مرب ورز قائدین ، ورجومت کی ناما قبت شہر مید راباد میں بہر المرا المبتر المرف المبتر المون المبتر المرف المبتر المون المبتر المون المبتر المون المبتر المون المبتر المون المبتر المرف المبتر المبتر المبتر المبتر المبتر المبتر المرف کی مرب ورز قائدین ، ورجومت کی ناما قبت المبتر عبد راباد میں المبتر المب

امی منام نظام نظام فرجم دیدر آباد کے ریڈیوے لقریر نشر کی داس تقریر کامسودہ کے یم سنتی ایجبت جرال مبدوستان کامیب کردہ تھاجس سے بہلی مرجہ یہ رستمبر کو انعام کی دائن اس ہوئی تھی۔ یکن دانت یہ شان کے ایس کہ اخری ایاد میں جبکہ مفاج سے کاکوئی انعام کی دائن اس بالی میں در ایس کا ایک بی نظام نے ایس کہ اخری ایادوں وات اریکی بی تاریکی کھی نظام نے ایسنا کے در اری



(غالبًا ہوش بگرامی) کو سے بم منشی سے ملنے بھیجا تھاجس نے یہ یقین دلایا تھا کہ اگر مندوستا فوج س کوسکندر آبادیس د اخلر کی اجازت دی جائے اور حیدرآباد کی و زارست مستعفی اور شاکاً منظم تحلیل کردی جائے تو حبدرا بادے اندرونی معاطات میں کوئی مدافلت نہیں کی جائیگی اور بندوستان اورحیدرآ بادے آئندہ تعلقات کی شکیل اس جدید مکومت کے زمہ ہوگی جو مائن على كارسية كے بعدا كے ، جنائي ، حلي ، ويقين أ فردى ير نظام نے مندوستاني فرج ل كى امد ، کا بینہ کور خواست اور رضا کا روں کی تحلیل کے اعلان کے ساتھ ہزا ٹی س پرنس آف بار کی مرکردگی می حیدرا باد کی عومت جلانے کے لئے ایک مجلس مشاورت کا اعدان كياجس كوسابقة حكومت كاجانشين تعوركيا جاسكتهد بكن جب مدومت في فرجس كنداأ یں داخل ہو آمین اور حیدرا بادی فوج نے متیار ڈال دے تو نظام اور کے بم منشی کے درمیان جسمجوته ہوا تھا اس کو یک لخت پس بیشت ڈال دیا گیا۔ ملزی گورٹر اور ے نظم ونسق كا ذمه دار بن كميا ا طك من مارشل لا كانفا ديوكيا اورسلمان يرفوج اورغندُول موظلم ادر بربیت کا مظاہرہ کرنے کے لئے کا داد چوڑ دیا گیا۔

حیدرآبادی فرج کشی کوساری دنیا کی آنکھوں میں خاک جونے کے ہے مندوستا کے "پردس، کیشن کا نام دیا ۔ ہندوستا ن نے حیدرآباد پراس ناوبناد پرلس کا رروائی کی سے لئے جو فوج استمال کی اس کی قفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے ۔ حیدرآباد پر فوجی کارروا کی استمال کی اس کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے ۔ حیدرآباد پر فوجی کارروا کا منصوب فروری شک شدے تیار ہونا متروع ہوا جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کی ایما پرفوجی ہیڈ کو ارڈے جزل آفیبر کمانڈ بل جنوبی کمانڈ لفشنٹ جنرل مرکو دارد کو منصوب کی ایما کا حکم دیا جس نے حملہ کے لئے ذیل کی افواج کا انتخاب کیاب

ا. ایک کمتر بند برگید جس میں بونه بارس تسمیری کمیری اورسترھویں ڈوگرہ بنٹ کی فریں شالین شامل تھی۔

۴. ساقی انفنٹری برگیدجسیں تین انفنٹری شالین تھے۔

T X

۳. نیں انفنٹری بھیڈجس میں تین انفنٹری بٹالین تھے۔

س. مزیدتین انفنٹری بٹائین.

۵۔ فیلڈ آر طری کے تین رحبنث سبٹول ایک انیٹی میا کک رهبنث۔

۹۔ اتھارویں کیواری کاایک شروب

ی ایک بختر بند دورزن (H,Q.i) مدایک بختر بند برگید کے جو ایریل مشکشه یس جودی کو دویزن کی کمان دی جوزی کانڈ کو رورز کی گیا ۔ سیجر بنزل ہے بن جود هری کو دویزن کی کمان دی گئی اور برگیڈی دی بس ورما کو بکتر بند برگیڈ کا کمانڈرمقرر کیا گیا ۔ مداس کے علاوہ اس فرج کے لئے جتنی ذیلی مروسوں کی مروس کی مروس متی اُن کو بہت ا

اريح من ي ميري من ميدرآباد پر فوجي حماري منصوبه مكل موجيا تما اور فوجي حيداً إ می مرمدوں کے اطراف متعین کرکے جزئیات کی کمیل میں مصروف تھیں۔ استداء میں ع بیان کیا جاتا ہے کہ دومحاؤ کو سے کی سکیم تھی ۔ ایک شولا پورروڈ جال سے نوج كابرًا حصد تهرميداً إد كي طرف اقدام كريف وال تحاا وردومرا في محاف بجاره رو دُ ے سیک بدیں دو محاذوں کی بجائے ( ۲۲ امحا ذکھولے کئے۔ فوج کی معتبقی نغیری مقداد کا علم زموسكاليكن يكسى صورت يس ١٠٠٠ بزاليك كم زمتى حب يرمحا ذكى ذمه داريال عالمه تعین . پوری فرج تین حصول س تقییم کی گئی نعی ایک اقدای فرج تقی arce تعین . پوری دوبرى انبداى فرج من Swash Force ورتيسرى قائل فرج Will Force ادر ایک امرادی فرج ر Force بافدال عنی اوران کے ملاوہ ایک محفوظ ( ج تھی ( Rear Division Force ) - مرت شولا پوراور بجوا ژه کی مرکول \_ مندوستان کی ۲۵ مزار فرج اور (۵۰) نرس فیک بها رطهارون کے سایس حدر آبادی داخل موات . يه بيان كياجا ما يماكم اس اقدامي فرج كي قطار الميس ميل لا بي تي بمدوستا

فوج کا اندارہ تھاکہ زیادہ سے زیادہ تین مغتوں میں یہ فوجی کارروائی ختم ہوجائے کی لیکن

جب حیدر آبادی فیج نے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا اور اجنگ کے بیعے ووروز فوج کے جست سنط رستوں نے جان پرکھیل کرمز احمت کی کوشش کی تنی حفیس اپنے سپرسالار کے حکم پریا امومش د ہونے کی وج سے پیمجے بندا بڑا تھا) رضاکا روں میں "اب مقاومت تھی ہی نہیں تو ایخ روز کے اندر ہی حیدرا بادیم مندوستان کا قبضہ کس او گیا، مندوستان نے اس مبلک مرستن وعوی کیا کہ اس کے مرب سات فرجی کا مرآئ اورا 9، زخمی ہوئے جس کے برخل ف میدرا باد کے باقاعدہ اور بے قاعدہ فوج کے (۵۰۰) آدی ارے گئے۔ یا عداد وشارتطعاً قیمی بنیں ہیں مرف ندرگ کے تما ذیرجہاں پہلی مذہبیر ہوی بندوستانی فرج کے جیکے جوت سے کے اور مرح ول کا اندازہ ہے کہ دمرت میاں ہندوست ن کے تین چار ہو فرجی ماسے گئے اس مقصان نے مندوستانی فرج کے آنش اٹھا م کو ٹیز ترکر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کرا مذام ك دقت جين بعي مفامات سي و في كذرى ب وبال كمسلا و ل كر بالتخفيص تانع كياكيا. درآن در فرجی حدر ک تفصیل جولائی علی نے این کاب س بران کی ہے دہ مرف سنوات آفری بی بنیس بکر ایکٹا فات سے بعری ہوی بعی ہے۔ قائد اعظم کے اتعال کے ساتھ ہی ہندوستان کے متوقع وجی جملہ کے جد موفے ہوا ندستہ پیدا ہوئی تھا سبکن نظام اورالعیدروس اس خیال کے دی نہیں تھے موخا لؤر کی اطلاعات کے بوجب حملاکی ویک ٧٠ ستم رخى ؛ ورائخيس اس كي يعين تحاكد دوتين ماه تك وه بندوستان ك فرجى عمد كوروك ليس كر والتي على كاخيال عفاك أكر مرف وو منت بي بندوستاني فوج كوردك ساكر توصيانتي كونسل اس كحلى جررهيت كے فاد ف مُوثر قدم الحانے كم وقف ميں ہوگى . العيدروسسكى بیجا رجائیت نے لائق می کوال کی قربی سدائیتوں بی کے مقلق شہات میں متلاکر دیا تھا۔ كُنْك مح مُعْلَعْت علاقول كي جفرا فيائ وراريني حالات سي كما ندر فطعاً واقف مذ تھے اور إلعوم مقاى نقشول كي مطالوس لاك على كورميرى كرنى يدنى نخى ال خيالات كالجنط م



انطادكياكي توجديد يسي سالارمغرركرن كاستوره دياكيا جوعملاً نامكن تقاء

ا استبرت کی دیا و میران فیج مندوستانی فیج کا حمد نروع ہواجس کی اطلاع ادائی علی کرمب بیلے کا ندر نے دی میں مولیج در ازور مغرب میں نوالا پور جید را باو مزک اور مغرق بی مولیج حدد آباد مرک بر تھا . شمال مغرب اور شمال مغرق بی با باخ کا فرقے ، مثر ق بی مولیج رود والی حد آور فرج متعدد مقا مات پر حبد را باوی مرحد بی گئس گئی تھی اور دریائے تنگیم درا کی مرحد بی گئس گئی تھی اور دریائے تنگیم درا کی مرحد کی مرحد کی میں میں ،

شول اور ست صدرة باد مبني كے ست علد آدر فوج كو خدركم بمنا باد، و راطبير إدك مقره مرك ست كذر نا صرورى تحاروس كى ينطر عدي بين تياسى كرك المرتك كے دره ير دفاع كى داخى يهن ذائم كي على على ميال ويك برايس فرج اورعا ريحيس إن نزى تو بي وب كي كن على يعب حداً ور فدي ك دباول كانداى دسته من حيدراً بندى ويول كى دومي ايا وجه يا الدينون مِنْكَ وْهِير كردي مُكِ جس ك باخت جماء آور فوج دايس لوث من . يه وا قد البي في الميكن ودیم میں جب وائ علی آری مید کوارٹریٹے ٹوک نڈرنے بتلا یا کہ عدر کے وفاعی فوج کا بند وست نی فرج کی مِرائی بهاری سے صفای پرگیا، ورمِی کمجی فرج کو والم مراجعت كرين كا حكم ويا كياب. يريمي ماكيا كرميار سيداني وبول مي ست دونا كاره موكمين اليك كواس کے تری نے دشوں کے با کہ میں بڑنے سے بھانے کے اے رو ویا اور فود مجی دی ہوگیا اور اک میانی آب ای شب ہے۔ مراجت کے قبل الدی کے بر کونبیں اڑ باکیا جس کولوری طسیح والهيك رويا كيا تحااور صوت آك دكانے كي ضورت تني وستاني فون كي ديش قدى ك مدنظر حيداً إدكى فرج كود المم ت من بالدمر احبت كالحكم ديا ما يونكه يربياني على قد تشاال

یہاں سے موٹر مدا فوت موسکی تھی۔ سے نظام ملی کے سابی جمعی تروعالم (ج المجل کراچی میں انجیٹر کی افرام کی تفصیل ہیں کا بیان ہے کرمندہ تا حمد کی اطلاع اوق می کو سے جمعے الحفور سے دی دور مندوستانی فزج کے افرام کی تفصیل ت ایمی بلاے ورائے سے ذرائے سے افرام کی تفصیل مولکا تھا۔ درائے سے افراد آت کے فراجم کی جاتی رہیں کو کے حدد آبادی فیج کالاسلی میام رسانی کا نصام معطل مولکا تھا۔



حملاک دومرے روزہندوسانی فرج ہو نلاگ ہے وائم ہجھ رہی تھی اورجس ہے ہمنا ہادی ہوں مقابری پرری تیاری کی گئی تھی دہ ہمنا بادی نے کی بجائے جانب شمال کلیانی کی بمنا ہادی ہوں مقابری پرری تیاری کی گئی تھی دہ ہمنا بادی نے کی بجائے جانب شمال کلیانی کی طوت گر گئی۔ حملا اور واج کا یہ اقدام بالکل غیر سوقے اور لائی علی اور آری کمانڈر دولؤں کے لئے اقابل نہم مقاکیونکہ نقشہ میں اس علاقہ کو انہتائی وشوار گذار اور دباوں اور لاروں کے لئے ناقابل عبد ومرور مبلا یا گیا تھا۔ بھر کلیانی جانے کا کیا صفصد ہوسکتا تھا ؟ یہ چیز کسی کے سبحہ میں ہائی ۔

اس کوطک کی برنجتی بنیس تو ا دو کیانام میاما سکتا ہے کہ فرجی کمانڈر اور حورت کے مربراه دو نوس کو اس چیز کا علم نہیں تھا اور نہ اس کے ماصل کرنے کی کوسٹسٹ کی گئی کم کلیانی اورسیدے درمیان ایک بہترین مرک ایک وصدے ڈرتیر متی جہندوستانی فری کے وقدام کے دوایک روز قبل سیک آ مرورفت کے لے کمولی کئی تھی ۔ اُس نعشہ یں جس پر جنگ کی مصور بندی کا انتصارتها اس مرکس کور برتمیز کس نبیل بتا یا آیا تحااور ا فرستعلقه من استفسار كرف يرلائق على كومعلوم بحداكم المنده نقشه من اس مرك كوتبلايا جائيكا -ایسا معلوم ہو اے کے مرک ہندوستانی وج کی میش قدی ہی کے اے بطورخاص تیمرک ممئ تنى - يا ترفوج ك مشابراتد دستول كاكام هاكم اقدام اورمراجعت كم سارك رستول ماوہ قبل از قبل مائزہ لیتی اعداوہ ازیں جملہ آور فرج کے کیانی کی جانب رخ کرنے بریمی اس کے عندر کومشا ہداتی رستوں کے ذریعہ نہیں معلوم کیا گیا۔اس ففلت اور ما پروائی کا فیتیم مرآمد ہوا کہ حمد آور فوج باکسی مقالم کے بیدرس و الل بوری اورال المریا ریڈو کے اعلا برية جيزا أن على كے علم ميں آئ -

مشرق اور دیگر عا ذوں سے بھی مید رہادی فرج کی بیائی کا بھی عالم منا۔ شمال یں اور گی آباد پر ہندوستانی فرج نے تبطئہ کرایا تھا۔ اس طرح دریا سے وردھا کے بُل کوبارکرکے حملہ آور راجورہ یں داخل ہوگئے تھے۔ ہندوستانی اور حیدرآبا وی علاقہ کے درمیان آمدور

کے لیے صوت بہی ایک ر لیدے کیل تھا جس کو اٹرائے کا کام ایک ر لیے ے انجنیر کے تعولین تھا مکین میں وقت پر ڈائنا میٹ کو آگ دینے والا کوئی موجود نہ تھا اور تعلقہ انجنیر کیل سے کوئی چھمیل کے فاصلہ پرسوتا ہوا پڑا تھا ۔



اس واقعہ کی نعدی جب نظام رہ ہے کے چیف محود عالم سے کی گئی تو اکٹول کے بتلا یا کہ لائن علی نے ل کو ڈوائنا میٹ کرنے کا افتیار یا تکلیدا پنے ہاتھ میں رکھا تھا اوراً خر وقت تک اس غلط بہنی میں مباا کے کہ ہندو ست ل کبھی حدر آباد برحمل بہن کرے گا مبدو ست ل کبھی حدر آباد برحمل بہن کرے گا مبدو مستانی فرج کا اجتماع میا نمایہ تھا ورد صا کے بل کے فریب جب مشین گنوں اور برن مبنی تو فراً لائن علی کو ملیفون کیا گیا اوران سے شعاوری ماصل کرنے مک حمل اور فوج نے بل کو یار کرایا۔

ملے اس محاذ کے حیدرآبادی فرج کے اضرا علی کے والدسے بیان کیا جاتا ہے کہ تین روز تبل انھوں نے آری میڈکواٹر کو میں میت ساگر کا پانی جوڑنے کا منورہ دیا تھا جس برآخروقت کک وجہ نہیں دی گئی ملاوہ ازیں فرج کی مراجعت کے قبل بل کو ڈائنامیٹ کرتے کی کوشش کی کیک بین بجز ایک آ دے کما ن کو خذیفت میا فقصان بہنجانے کے ڈائنامیٹ نے کام جانہیں۔

جنوب مغربی می ذہبی ایک ایس می ذکا جہال ہندو ستانی فدج کوجرسیوراً ری

ہنتل تھی نہائی کا سامن کرنا پڑا۔ منیراً باد کے اطراف اور منیراً با دہوبلی ریا ہے الائے

اور سدرا با دی فوج کے ایک جیوٹے دستے نے محکہ آبیا شی کے رفن کا رول کی اعداد سیسور کے ایک بورے ہنا میں کا صفا یا کردیا اور وریائے تنگبہ صدرا کو بجور کرکے ہابیت

میسور کے ایک بورے ہنا میں کا صفا یا کردیا اور وریائے تنگبہ صدرا کو بجور کرکے ہابیت

میں بہنچ گیا بسکن یا سابی عارضی تھی کیو کے جندوستانی فوج ہر محاذ پر تعداد اور الحداد سابھ میں انتی زیادہ تھی کہ اس کی کوئی مقاد مست نہیں کی جاسکی اور وہ وارالخلاف کی کوٹ بھتی ہیں انتی زیادہ قبی کہ اس کی کوئی مقاد مست نہیں کی جاسکی اور وہ وارالخلاف کی کوٹ بھتی ہیں آئی دیا تھی کہ اس کی کوئی مقاد مست نہیں کی جاسکی اور وہ وارالخلاف کی کوٹ بھتی ہیں آئی دیا تھی کہ اس کی کوئی مقاد مست نہیں کی جاسکی اور وہ وارالخلاف کی کوٹ بھتی ہیں گئی ۔

، ارستمبری جی عاریج ک فرزی اللی عنی کور بوے کے اصراعلی نے یا اطلاع دى كرحمد أور نون بى بى نور ميدراً با دوانى مرك ساحس يرد فاع كرك انتطالات بہیں تھے اگذر رہی ہے اور دارا کو فرے مفیکل تیس سل کے فاصلی ہے۔ اس فہر سے مائن علی کو بڑا دھیجا پہنچا اوردد یہ مشرق مازی کرکل کی دفاعی فیج کا ياتو إلكل بي صفايا كرويا كل يا منددت في في ت في بنا ين مبل كر كر كل و جنگا ف يا اكث إن بھونگیروالی مزک کو اختیار کرمیا بمید رمیں و آند کے ذریب س طرح اقدام ہوا تھے بھی اسی طرح مشرقی محاذبراس کا اناده کیا تبیا. فوج کی رزارے یہ اندازه ہوتا ئیا کہ چار یا خ گھنٹوں میں ده حيد رأباد س و اخل بوبائے كى - نيعلد كن كفرى سنع حكى يتى عبح م بح نظام كولائت ملى نے اپنے استعفاکی اطلاع دی . دس بے کونسل نے بھی شعفی ہونے کا فصلہ کیا . اس اجلاس کے بعد جب لائق علی الم برائے و وج کے دوعمدہ داروں نے انھیں بتلا یاکدنی اللہ مك منددستاني فوج ك ينيخ كي اطلاعات فلط بن كيرنكد ابعي ابھي فيج كے جررسال ديت اس اللاقد كا حكول كاكراً أي بي . مندوستان حداد المي كيدونون روكا جاسكاب ليكن عوالم ككو مت متعنى بوكى على الله المائية بنيس بوسكاً عقال فرج كى خبررسال وستول كم مقاجد یس ریلو سے جیمین کی فراہم کرد ، خبرزیاد ، سونق معموم جوتی ہے کیو نک م ندومستانی فوج دارانی ف

سے وتن قریب سنع می بھی کہ مار کو حیدر آبادی فوج نے متیاروال وسے اور وسط سرح حدراً او کاستوط عمل میں آیا . مکومت کے مستعفی ہونے کے بعد نظام نے اپنے ا ترے مندوستانی فرج کو مترحدر آبادی داخل مونے سے دوکا اورشام میں حدرآبادی فرج ك بيتيا فالي سم شبرے كئ سيل ك فاصل مل س أى -

لائق على نے حدر آباد كے فوجى كما ندركى ثا المبيتوں كا برا ماتم كيا ہے جن كى وجرم مانڈرکی فرجی صلاحیتوں ہی ہے وہ برطن ہو گئے تھے۔ بربیان کی جاتا ہے کہ آرمی کمانڈر نے ہدوت نی فرج کے حملے مقابد کے لئے کوئی منصوبہ بندی بنیں کی تھی دتی یہ کہ ڈکیل روس مواصلات اور فوج كوراش ، اسلحه بركولى با رود ا در و دمرى اشياء مينجان كالمنظام المكل عما حد ك تيسر روزيك في كواره غذا بنيان كاكرى انتا منهي كياكياتما جس كومحض مربند و بوس كے راشن مر اكتفاكرنا بڑا تھا . لائق على نے مبہنی مرتبہ تازہ خسندا بكواكرها ذون يربيع مح احكام صادرك يهان يه امرقاب ذكرب كرحدرآباوى فوج ماسلی بیامات کے نشرکے نے جورازی زبان ( Code) ستمال کرتی ہی وہ انگریزوں كے زمانہ كى تھى جس سے ہدوستانى فرج مبى دانعت تھى . حينا كند ان سامات كو بُو بھے

دوران حبک فرجی کمانڈراپٹا دماغی توازن کھو بچے تھے۔ ان سرخ داعمّادی اتی زئتی . وه مرچیزیس النی علی سے : ما د محطالب مقع مینا کے علا کے تین مار روز ائن على ف اينا بيتر وتت توج ك كنرول روم ي صرف كيا اوراً رى كماندر في كوئى ام قدم ان محمثورم سے بغیر نہیں اٹھایا ۔ ابتدادیں آرمی کمانڈرین مینوں کے۔ مندستانی فرج ے مقابد کا بیتن و لاتے منے یا حملہ محتیرے ہی روزوہ محت إر کچے تھے اور علانیہ کھنے لگے تھے کہ فرج میں ارنے کی سکت ہی نہیں ہے ، جندومستان سے سی مین ساسیدسترا دیا برصنی کر لی جائے .







میدرآبادی فرج کی بے بغیاطی اورسلسل بیبا یوں نے مائی ملی کو حملا کے تیمرے ہی روزمینی ہارتبرکو ہندوستانی زعاد سے خوٹریزی بندکرنے کی اپیل کرنے پر بمبورکیااورمندو استانی رعاد سے خوٹریزی بندکرنے کی اپیل کرنے پر بمبورکیااورمندو سے مناسب فرا قط پرصلے کر لینے کی چیکش کی گئی ۔ پاکستان کر بھی ایساسمجھوتہ کرانے پر اگل کرنے کے لئے حیدرآباد کے ایجنٹ جزل کرا چی کو ہدایت کی گئی ۔ لیکن مهندوستان بر اگل کرنے کے لئے حیدرآباد کے ایجنٹ جزل کرا چی کو ہدایت کی گئی ۔ لیکن مهندوستان نے اس ایس کومرے ہی سے نظر اندا ذکر و یا۔ دا ہے ۔ بدلی پراس کا خدکو کیا دا اخبارات مناس کوشا ہے گیا ۔

ا استمر کو نظام نے این علی سے صاف طور پر کمدا تھاکہ وہ اوران کی حکومت مستعفی جورسارامعا مدنظام رحور وس اینس و نظام مکومت، این بے تعلقی کاپیک طور پر اعلان کردیں گئے تاکہ نتا بخ اورعواقب کی ساری ذمہ داری لائ<del>ق علی اور ان کی منو</del> پربہے۔ ارکی صبح دو نوں کا استعفامیش ہو الیکن نظام کو اس نیصلہ کی اطلاع دینے کے تبل ائن علی کے ذہن میں میخیال مدا ہوا تھا کہ اگر کا سابی کی درا ہی لائے ہو و نظام ا ان کے بنیر بھی جنگ کوما ری رکھا جائے۔ لیکن الخیس، س کا بھی احساس تھا کہ حیدراً با و كى بي كھي فرج سے كيا ترقع وابسته كى جاسكتى ہے اور فوجى كا خدر كاطرز عمل اس مغدر كے معلق کیارہا ہے ؟ ایفیں کسی راعتماد بہیں تھا۔ اچیا ہوا کہ ان کے اس خیال نے عمل کی کوئی صورت افتیا رنبیس کی ورنداس کا حیدراً با د پر بڑا برا دوعل ہوتا۔ بركيف مدرآباد كوجاك كے لئے تعلیٰ تيا رنہيں كيائي تھا۔حيدرا بادا فرونت سمک اس فلط فنی میں مبتل مقا کہ مندوستان حمد ہی نہیں کرے گا جمیائی کونسل اور پاکستان کی ا مرا دیریمی برای کی کیا اول الذکر سے کسی تسم کی قرقے رکھنا ہی ہے ما تھا۔ البتة قائد اعظم كى موت واتع د بوتى قد مكن ب باكستان كوئى سفت قدم المعالما يسيكى جب یہ دو نوں توقاع پوری نہویکی توحیدرآبادے گئے بجرستیاردال دینے کا در كو ي مورت يا تى شائقى -



وجی کا نزرے جو کو تا ہیاں اور نا المیتی منوب کی جاتی ہی وہ اسی سنگین اور مرمان نوعیت کی بس که فعن مح معمل بشالین کمانڈرسے بھی سر رز و نہیں ہوسکتیں یسکن اعنیں معن اس دجہ سے گوارا کیا تھیا کہ فرجی کما نڈر برقاسم رمنوی کو پورا اعتماد تھا اوردو نو ك البي ي عزيز دارى عى تنى . مندوستانى عمل كى ببت يبط حيدر آبادك كوچه و با زار یں کمانڈرکی مذاری کے افسانے مشہور ہونے لگے سے بیٹائ راتم الحروت نے بھی ایک وزیر باتد بیرکو جوانفات سے کانڈر کے گوکے قریب رہتے کتے یہ واقعات بتلا ہے مع جس كرواب من بماكيا تعاكر وفاع كا قلدان جو يحدور يو الله كياس ب اس الله وه كاكرسكة بن - اب دوران جنگ كوا تما تكا بخزيكر ن سيموم بوتا ب كرفرى كمايم میں اوکوئی صلاحیت می ہی بہیں یا اس نے مندوستانی فرجے سازباز کرلی ہی ۔ طرمت پریہ پوری وسداری عاید ہوتی ہے کہ رس نے فرچ کی جنگی تاریوں سے جنگ سروع ہونے تک کیوں چشم برشی کی تنی ؟ اس کا فرض تھا کہ فرج کے بعن سنے عبد داروں كراعما دي اليكر سارے إنتظامات كا جائز وليتى - يبال يك بيان كياجا تاہے كه بوح كى تریز (۲۰) نیسر متدا درخصت پریتی اورتبل ازتبل ن کی خصیس منسنج نهیں کی کئی فرج كے نقل دحمل اور رسل ورسائل كا أتفام اتنا نافص مقاكر بعض محاذ و الر ير فرج كو ریوے کی مسافر بسوں میں روان کیا گیا۔ جنگ کی قبل ازقبل کوئی منصوب بری نہیں کی سمئ اور فوج کے ذیلی عبدہ واروں کو مہیشہ سنر نوب میں رکھا گیا جس طیح فرجی کمانڈر موان الزامات ، بَرى الدِّمه واربنيس دياجا سكنا اسى طيح مكومت بمي تعفلت اوزا الي کے الزام سے یکے بنیں سکتی۔

#### 19

# صیای کونیل مین حیدآباد کامنله

حدراً باد نے بنائ ۱۱ واست سے کوسیاتی کونسل میں اپنا سکہ بن کیا جس کے قبل اور انسان میں اپنا سکہ بن کیا جس کے قبل اور انسان کو ان کا میں سے بنات نہرد پر معاہدہ انتظام جاریہ کی ظافت ورزوں کا حدراً باد کی معاشی واکہ بندی اور ہندوستانی فرج کی جانب سے حدراً باد کی مرحدوں سوعبور کرنے کے الوا مات عائی کرتے ہوئے یہ اطلاع دی کر حدراً باد نے صیابتی کونسل میں ابنا مسئلہ بیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہندوستان واور حدراً باد کے تناز عاست میں کونسل کی امداد سے ملے پائیس اور دو و و مکوں میں خونسگوار لقلقات بیدا ہوں۔ یہ فیصل سے فیصل سے معتمد امور خارجہ فہراحمد کی وستحفظ ہے بیش کی گئی تنی جفیس بنائے کی معتمد امور خارجہ فہراحمد کی وستحفظ ہے بیش کی گئی تنی جفیس بنائے کا ایک ناکندہ اور کیا تناکندہ اور کیا تناکندہ بار اگست نظام من فیصیاتی کونسل میں حیدراً باد کا مشلم بیش کرنے کے لئے ابنا ناکندہ بامر دکیا تھا۔ ۲۱ واکست کو معیانتی کونسل میں فیصاب سے بہنچ کی میدراً باد کوا طسلام

میں۔

الرہ اللہ کو میں مندنے حید رآباد کو یہ اطلاع دی کہ اس کے اور حیدرا باد کو یہ اطلاع دی کہ اس کے اور حیدرا باد کو درمیان جواختلا فات بی ان کی نوعیت باکلیہ گر لیے ہی اس مئے ہندوستان اس امرکو تعلیم رنے تیار نہیں ہے کو قانون بین الاقو ام کے تحت حیدرا باد کو ادارہ اقوام متحدہ کہ افلات طلب کرنے کا حی مصل ہے یا کوئی دیگر بیرونی جاعت اس مند کا تصفیہ





اقدام متحدہ میں اپناسئد بیش کرنے کے بعد نظام نے ہندوستان کے گررزجزل سى ماجكر ال جارير سے أيس سے اختلافات كى جنبے كو يائے كى ايس كى مندوستان ك جانب سے جون ، ارك معابره كويس سيت وال كرسكندراً با ديس بندومستاني فيح كے واخلور اصرار کیا گیا جس کی تفصیلات مفاجمت کی آخری کوشدی والے بابس آپکی ایس ، اقدام ستدہ سی جانے کے بعد مندوستان کے گورز جزل سے اسل کرنے کا کوئی محل ک نہ تھا۔ ہند دستان کے زعماء معمولی قابلیت کے <mark>وگ بنسی</mark> تھے ، وہ برطانیہ تے سیاستدا ند كناك يض بصوا كج في اور حيدراً إوى قائدي كوكيا خاطري لات تعد جنا مخداد معر مدیانتی کونسل میں حیدرآباد کا سٹلے پیٹی ہوا ادھر ہندومسٹان نے اپنے آخری منعورُ جبک کورو بھل مانے کی فدی تد ایر شروع کردیں . بہنے ہی سے حیدرآباد کے اس واما ل کی كونسي انقي حالت بقي اس بي مزيدا نشفار ميداكرد يأكيا، معاشي ناكم بندى اورمسر عدى مناموں میں اصافہ کیاگیا وراخباری پرو گیندے نے حیدر آباد کے خوات زمین و آسمان کے قدا ہے با دے ۔ پنڈت ہروا سردارمیل اور مندومستان کے دیگرز عالکے ما اُ س نے حید راباہ کے خارف بندوسٹان یں ایک عام مزافر عاکی فضار بیدا کروی ۔اس میں مزید سنگسنی اورشدت رنساکاروں کی عام از مرترسول "اورقاسم رمنوی" اائن علی اور دیگر وزرا داورلیڈروں کے بیانا من سے پیدا ہوئی۔ نظا ہر مبندوستا ن کی پر کوشش معلوم بوتی تنی کرمدیانتی کونسل میں صیر با و کیے مشلہ پر اس وقت تک مباحث کا آغاز نہ ہو جب اک کوحیہ رآ ہو پر ہندوستان کے فرجی تملی کی رروائی مکل نہ ہوجائے۔ ان کی تد بیر کارگر بھی ، ہی کیوئند ، استمبر تک حیدرآبادی و فدصیانتی کونسل کے لئے سفراور ذربادل کی ندم مہوستوں کی دجرے روال مربوسکا عنا اور قائد اعظم کے اتقال کے جد ای حیدرآباد پرجملوی تاییخ ۱۰ رستمبر معزر موکی تھی۔ حديداً بازي صيائتي كونسل كا د فدمعين فواز حبّلك كي مركردكي مين ارتمبر مح



سڈنی کا تن کے ہوائی ہمازیں روانہ ہوا۔اس وفد کے دیگر ارکان ہیں عبداز جیم مذالہا کا شیام سندر قائیر ہبت اقوام ،مری بت راؤ ہائی کو رٹ بج اور میر فارجنگ ایجنٹ جز حیدرآباد متعینہ برطانیہ تے لیکن وفد کے اسٹ رک ساتھ صرف میام مندر تنے اور دیگر ارکان دو ایک روزیں کیلنے والے تھے۔ لیکن دو روز بد حیدرآباد پر فری عملہ کو قائد اعظم کا سانحہ ارتحال بینی آیا ادراس کے ایک دو روز بعد حیدرآباد پر فری عملہ ہوگیا۔وفد کے مابقی ارکان کو حیدرآباد رک جانا پڑا۔البتہ معین فواز جنگ اینسائتی ہوگیا۔وفد کے مابقی ارکان کی حیدرآباد رک جانا پڑا۔البتہ معین فواز جنگ اینسائتی اور میر فواز جنگ اینسائتی اور میر فواز جنگ اینسائتی کونسل کا اجلاس منعقد ہور ہا تھا بہار اللہ اور میر فواز جنگ ہواں موجود سفے۔

سارستمبرکو مندوستان نے حیدرا با دیرحمل کردیا اوراسی تایخ حیدرا با دی فنر فصیائی کونسل کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فری سجٹ کے لئے آیا ج مقرر کرنے کی ورخواست کی اورم ارکومجی اس کا اعاده کیا۔ بالا خر ۱ ارستمرکو بحث کی تایخ مقرمگ گئ معین نوار جبک نے حیدرآ باوکا مقدمہ بیش کیا ۔ ہندوستان نے حیدرآ بادکو شرکت بر بجورك نے كے لئے جوركيك وريقے افتيار كئے تھے ان كا تذكرہ كرتے ہوئ فوج حمل کی تعصیلات بہلائی کو کس طرح ہند وسٹان نے ایک زبر دسست مدید اسلی سے لیس فی ج اور ہوائی بیٹے کو جیدر آباد کے خلاف سستمال کرے کشت وفون اور فارت کی كا بازارگرم كوركمام حس كى وجست حيدراً با دكا وجود خطوس بيرگيام ميانى وسل ے اپلی کی کی کہ وہ اس عالم کی ذمدارہے اس کا فرضے کے اس حلہ کوردے اور فرنقین س باع زے سمجھ تہ کی فضا محوار کرا ہے۔ اپنی نفر رے افریس سین نوار جنگ نے حددآبا دکی ازاد حیثیت کی فعیسل بناتے ہوئے حیدرآباد کی صیائی کونسل س این مسلم کومیش کرنے کی المبت کا نبوت بھی ہم بہنیا یا۔ مندورستان سح مارمده مراه سواى مدايار فايك انتهائى محقر تقرمين

حبدرآباد کی آزادانه حیثیت کوچیلنج کیا اور مزید بجث کے لئے مہلات طلب کی۔ چنا بخد با تفاق آرا وصیانتی کونسل نے ۲۰ ستمبر کی تایخ مقرکی -

اس اننا دمی ۱۸ ستمبر کو حیدرآ باد کا سقوط عمل میں آجکا تھا اور حیدراً بادمی ہندوستان کی فوجی محکومت تا کم ہو بھی تھی اور اسی تا ریخ نظام کے ام سے ایک تار مدیاتی کونسل سے مسلدواسیں لینے کے لئے سیدرا یا دی وفد کے نام روا یہ کیا گیا . اس طرح صیانی کونسل کے پینے اور دو سرے اجلاس کی نوعیت میں ٹرافرق سیدا ہوگیا تھا ۔ چنا بخہ ، ارتبہ کو جب صیا نی کونسل میں میسلامین ہوا توصد لیشین نے اخباری اطلاعات کا واله دیتے ہوئے حیدراً بادی دفدسے سرکاری فوریر ان جروا يرتمره كرنے كے لئے كا ـ ظهراحدمعتدد فدنے بتلا ياك نظام كى واب سے اغيس كى قسم كى برايات وصول بنيس موسى البته اخبارات سے البنين يسلوم موا ہے كم انظام نے جنگ بندر نے کا حکم دیا ہے حیدرآبادی فرجوں نے متیار ڈال دسے مِن مندوستانی فوج دارالخلاف می د افل موسی عاور حیدرآبا د کانظم ونسق ایک الری گروز کے حوالہ کرکے ورے ماے یں ارشل لاکا نفاذ کیا گیا ہے بیکن ج بکہ وفدكومركارى طوريركونى بدايات موصول نبيس بوئي اس لئ مسلك ايجنده سے فابع دكياجاك ملكواتمات كي فيمع تصويرسائ آف كرماحث كجهدولول ك لئے ملتوی کئے جا کی ۔

ہندوستان کے نمائدہ مررا ماسوای مدلیار نے صیابتی کونسل کو بہلا یا کہ معا برق انتظام جاریہ کے بوجب مندوستانی فوجیں بعرسکندرا بادیں دائل ہوگئی ہیں جہاں گذشتہ فروری کے قبل دہ مقیم بحقیں بموجودہ صورت حال یہ ہے کہ نظام سالج نے مراستہ برسٹ کے کو کو کو ایس لینے کے متعلق اسینے وفد کو تاریح ذرید اطلاع دی ہے۔ یہ تاریم ہندوستان کے ایجبن جزل برائے حیدا ہے۔ نے ہماوے ام اس ہوایت کے ساتھ رواند کیا تھی کہ اسے حیدراً اوی وفد کے بہنوسان نے بہنوا ویا جائے ۔ لمکن ہم حیدراً اوی وفد سے ربط پیدا نہیں کرنے ہمنوسان نے حیدراً اوی صیابتی کوشل میں اپنے مسئلہ کو پٹین کرنے کی المہیت پر اعزامن کرتے ہوئے کسی بھی ماک پر کسی وقت بھی طی قت کے ستمال کی ذمت کی لیکن بندوستان کے ماقت کے ستمال کی ذمت کی لیکن بندوستان کے ماقت کے اور میں المن وا مان تباہ ہوگی بھا جس کی بھالی کے لئے ہندوستان کو مداخلت کرنی پڑی ۔ فرجی گورز کے اس اعلان سے ہندوستان پر جا رحا نہ الذام کی تکذیب ہوجاتی ہے جس سی بہلا ایک کے جو بہا رحا نہ الذام کی تکذیب ہوجاتی ہے جس سی بہلا ایک کا جو بہا کہ المندوستان پر جا رحا نہ الذام کی تکذیب ہوجاتی ہے جس سی بہلا ایک کا میں المن المرکے تعدید کا کہ حکومت کی فرعیت اور مندوستان سے قبلقات کی بینا دکیا ہو ۔ ہندوستان کی فرع اپنا کا م ختم کرتے ہی اور حالات کے سمول پڑا آئے ہیں واپس ہرجائے گی۔

ای مباحث میں ارمبٹ ٹن کے نمائندہ نے جوھی منت بیندا نقط نظر اختیار
کی اس سے اقوام ستحرہ کی بجرنیت اور کمزور اقوام سے اس کی عدم دلیسی کا اندازہ ہوتا
ہے۔ اینوں نے فرایا کہ میر آبادیں فوجوں کے داخلے وقت بوا علان کیا گیا دہ باکل
اس اعلان کے ممائل ہے جوسومینی کی فوجوں نے مبشہ میں داخلی ہوتے وقت کیا
تھا۔ عبدوستانی نمائنڈ نے فیج کساتھ نظام اور حیدمآبا و کے عوام کے تعاون کا جزارہ
کیاہے اس کی شال اسی ہے جبسی کوکسی کے گردن بریاؤں ہوا ورباتھ س بحرا ہوا
سیتوں قرقاون سے انکار کرنے کی کس میں حمت ہوسکتی ہے تقریر جاری رکھے ہوئے کو
مین کرون میں مراد دیا تھا مالانکو اس کے قبل جنوبی افراقی میں مہدوستانی اقلیتوں کے افراد دیا تھا مالانکو اس کے قبل جنوبی افراقیہ میں مہدوستانی اقلیتوں کے حقوق کی اس نے حمایت کی تھی۔ ہندوستانی اقلیتوں کے حقوق کی اس نے حمایت کی تھی۔ ہندوستانی محکومت کی یہ مالت ہے کہ کہت خانہ

الم یس نے آج میانی کونسن کے سریری کے نام صب فریل خط روا نہا ہے:

الم صبح افبارات یں ہی نے صیانی کونسل کے رورو البہا ہی کا بیاں پُرِ اللہ کہ رورو البہا ہی کا بیاں پُرِ اللہ کہ روز البہا ہی کے سکر کو فعیانی کونسل سے وابس لینے کے سے میری ہوئی وصول بنیں ہوئیں جھتھت یہ ہے کہ ما استمرشک کو میں نے حید رآباد کا مسکلہ میانی کونسل سے اٹھا لینے کے متعلق معین اواز جنگ کے نام ایک بیام روانہ کیا تھا دی ایک بیام روانہ کیا تھا دی ہائے کہ میں نواز جنگ کے نام ایک بیام روانہ کے دیو بیدا کرک ایک میں فراز بیک کے دیو بیارے مہم کی اطلاع دی جائے کہ اب مارے بہمات کودو تا کونسل میں بیری مکومت کی جانب سے جشکایت بیش ہے اس کومی وزرائی کونسل میں بیری مکومت کی جانب سے جشکایت بیش ہے اس کو میں سنے واپس نے لی ہے ۔ آپ کے مزیم علم کے لئے میں یہ تبارا بیل کہ حس مجلس وزرائی

کی جانب سے یہ شکایت بیش ہوئی تھی وہ ۱۱ ستمبر کوستعفی ہوئی ہے اور شخفی طور پر زمام مکوست میں نے اپنے ہاتھ میں نے ای ہے مسائتی کو منسل کو جو و فلا اس وزارت کے ایما پر روا ہی گیا تھا اس کو اب بری یا بیری ریاست کی جانب سے کسی تسم کا اختیار ہاتی نہیں رہا ؟

نغب مسابع

اسی تا رخ معین نواز جنگ نے بھی سکو میڑی جنرل کے نام ایک خطامکھا جس بر حیاداآباد
یس مادی گورفمنٹ کے منطا کم اور انظم ونستی بیں اہم تبدیلیوں اور نظام کے باقد سے
مکرمت وہین لینے کے واقعات کا تذکرہ کرنے ہوئے صیایتی کونسل کو اجلاس طلب
کرنے کی ورخواست کی گئی تھی ۔

مرم ستمبركومدياني كومسل سي مسلم ميش موا اور عدرشين في مستدار مالات کے پش نظر حیدرآبادی وفد کے اسناونا مندگی کی صحت برمجف کا آناز کیا الآخر یہ مے کیا گیا کر قطع نظراس کر حیدرآباد کے وفد کی نا ندہ حیثیت باتی ہے انہیں صیانتی كنسل امن عالم كى سلامتى كى ذرد دارب اوراس كو واقعات كامزير علم حاصل كرنے کے لئے فریقین سے فاکندوں کواپنے بیانات جاری رکھنے کا سرتے دینا جا ہئے بینائج معین نواز جنگ کو اپنے خط موسومہ صیانتی کونسل کی وضاحت کرنے کی دعوت دی گئی النيس ير بالا ياكيا كرصيائتي كرنسل كرسائ اس وقت اسنادنما ندكى كي صحت یا مدم صحت کی سحف میں ہے اس کے حدر آباد کے عام سلد پر بجت بنیں کیا انگی ۔ مین نواز جنگ نے اپنی تقریر میں بتلایا کہ ایک طک جس پر مملہ ہونے والا تھا اپنی ارادى كى حدا فت كے الى الىك وفدا قوام متحدہ رواز كرتام اورجب يوفد اپامقدمہ بیش کرا ہے اس کے بیش کرنے کے قبل ہی اس ملک برحمل ہوجاتا ہے اور حمله اور مماندر یا وانی مل جوهله آور کماندر کے زیر مکم با بنے وفد کومسیاتی

مونسل ے تکایت واسس لین کا حکم دیا ہے کیا اقرام مقدہ اس صورت حال کو تبول كرف كے اللے تارى اللہ اللہ اللہ مكومت اللے يش رومكومت كے مقرد كرده وفدكو واپس باتى ہے بكه ايك جائز حكومت كے مقرركرده وفدكو حمله آور والسيس بلار ہاہے . . . . معين نواز جنگ نے اس خيال کي ترديد کي کرمندونا مے حملہ کی غرض دغائت حیدرآ بادمیں اس و اما ن کی بحالی تھی۔ لا قانونیت کو مبالمغة أميزا بميت دي كئ "اكر مله كا جواز كاش كياجاك جقيفنت يرب كرمندوستا نے ایک سے شدہ منصوبہ کے تحت ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لئے فرج کمشی کی ہے۔ حیدرآباد کا و فدصیانتی کونسل کی ایدا دی طالب اک ہدوستا اور حیدرآباد کے مقلقات فرری اور تحکم منیادوں برقائم ہوسکیں بہندوستان کے نمائند سرراما سوامی مدلیارنے بورا زوراسنا د نمائندگی برصرف کیا اور ایجبده سے حیداآباد المرسلد کے فارح کرنے کی درخواست کی ۔ وقت ختم ہونے کی وجہ سے اجلاس الموی کیا گیا . مندوستان نے اراکو برمشیم کو ہرس سے اپنے وفد کو و ابس بالیا جس کے قبل مررا ما سوای مدلیار نے صدرنتین مدیا تی کونسل کوید لکھا :-

كسى مكسى معمولى عذربر ميش مرا متعدولوك وا قوات كي صعيع تصويرات منهونے کی وجہ سے اپنے حق تقریرے نا جائز فائڈہ المٹھا کر ہند دستان کی تربین کرتے رہے ہیں ۔ اس سے لازی طور یر بندوستان می مخت بہی کو اَلِمار کرا مار ہاہے ۔ ان مالات میں کونسل یعسوس کرے گی کہ مندوستا ك بانب سے يرس مي حيدرآبار كا مسند كيم متعلق اپنے و فدكو باقى ركھنے كى چندال مزورت بنيس بے . لمنذاكرسل سے ورفواست كى جاتى بےك ١١ رستمرك مارش حكم كوسنوخ كرك ميس من اطان ع دى جاست ! ( شرحد ستخط ) را ماسوا می مدنیار

صیانی کونسل کے مباحث نے نظام کی دست برداری کے بعد جو صوران فتیا ک اسے معین نواز جنگ می کومسل سے بردل مو کے اورمعاطات کو اکتانی وفد کے حوالہ کرکے مدرستین صیانتی کومنسل کو افغوں نے حسب ذیل محتربر ادراکم ترشکسہ

کوروانگی د-

" رُقِم م كر صيدراً با دى وفدات و فدائدى اورديّر معلقة واقرات ك ارے س صیاسی کوسس کے گذشہ اجلاس میں این نفظ مشر کردکا ہے اس لئے اب حدداً اوک مقدم کے باوٹ کے وقت مجھ مسیانتی کونسل میں نائد گی اسکد الفانے کی طرورت بنیں ہے ا

(شرعد تخط) معين نوازمنگ

مهیانتی کونسلی سے جوتو تعات حدر آباد نے وابستہ کی تئیں وہ نقش ہر آب نابت ہوئی ہندوستان نے ساری ونیا کی انکھوں میں دھول جھو اک رحدا ا پرف ج کشی کی میدرآباد پر تبعنه کیا ، نظام کوایی مرضی کے تابع کرکے حیدرآبادکے مسل نوں برفوج اور ہندو عندوں کی مدد سے ایسے بہماند مطالم کئے جوانسانیت

پر ہمیشہ ایک بدنا دائے رہی کے ۔ اور دنیا کا یسب ہے بڑا اوارہ جس باس عالم کی فرمدواری ہے ایک فامون تمات نائی کی حیثیت ہے اس ظالم کود کھتار ہا۔ اس سے میت کہ منا اللہ کے لئے فیے جا نبرا رسعر، ی روا نہ میت نہ ہورکا کہ حیدرآ باوے والاست کے مقالہ کے لئے فیے جا نبرا رسعر، ی روا نہ کرتا ۔ ونیا کی اس سب سے نری جماعت نے جب انصاف سے بہلو ہو کی قرہندوستا سے انصاف کی کیا قرق کی جاسکتی تھی جس نے جھڑ ہے کے روب س حیدرآ باد کی جری کوساری و نیا کے سامنے جری کھا ذکر مضم کرلیا.

اواره اقرام سخده مي حيدرآ إد كي مسئله كي اب مرد على academie حیثیت إقی روگئ متی ، پاکستان کے وزیر فارجہ سرمحد دففرات فان کی کوشسٹوں سے بالاً خر ۱۹ رمئی میں موکر حید رآ با د کا مشارصیا بنی کونسل میں میں میارمندوستان کے اقرام متیدہ کے ستقل مزدوب مرجنگل بن راؤنے بجٹ کا آناز کرتے ہوئے صیائی کونسل سے رجوع ہونے کے متعن حیدر آباد کی قانونی حیثیت کوچیلنج اور حیدر آباد کے اندرانا قانونیت اور برامنی کے واقع ست کوسٹی کیا جن کی بنایر مندوستان حیدرآبادکے معاطات میں مدافست کرنے میجود موا ۔ دید راباد میں جو کھیے ہوا اور اب مور ہاہے اس کو من الاقوامي المست عاصل ببيس م است الدرآباد محمسل كوا يجنده سي الله الله مكن سے كوئى مفيد نيتج راكر نبيس بوسكن اس كے بواب مين مرم دفاه إلله فال نے صیانتی کونسل میں جو تفریر کی اس کا اس اوارہ کی تایخ میں چند بہترین تقریروں ہیں شماركيا ما تاب . تقرير كي عقى فصاحت كا بت ورا عقاد فا نون استدلال اورمنطق ك نورس كا فون عكومت مندك بعدے حيدراً إدكستو وا كا كوا تمات كو اس اندازمی میش کیا گیا که مندومستان صیانتی کونسل اورمباری ونیا کے سلمینے فعالم بن كرر وسي . منطفر الله ف بتلايا كرحيدرآ إ دير فرج كشي كرنے كے الئے بهذوسان في حیدرآ؛ و کے اندر اوقا نوئیت کی حصد افزائی کی اور سرحدی منگاموں اسمانی اکد بندی

S

اور دسگر تخریبی کارروائیوں کے ذریع حید رآباد کو اولاً شرکت پرجبور کیا اور مید رآباد کے دور ان کے انکار کرنے پراس نے پولس اکیشن کے انکار کرنے پراس نے پولس اکیشن کے ام سے فرجی حملہ کردیا. فرجی حملہ کے دور ان بیں اور فوجی حکومت کے قیام کے بعد حید را باد کے سلما فوں پرجو انساینت سُوز منطلم کے سیک سکے ان کی ساری تفصیلات مرطفر اللہ فال نے بیش کیں.

حیدرآباد پر ہندوستان کاجب کے قینہ رہے گا سرنطفرا شرفان کی یہ تقریم ہوو اللہ کے فلاف میں بندوستان کاجب کے فلاف میں بندوستان کی جدوستان کے فلاف میں بندوستان کے فلاف میں بندوستان کی جہرست ، بر بریت اور سفا کیوں کی یاد تا زہ کرے گی۔ اس تقریم کے افتا م برکونسل کے صدرنشین کا یہ بلنغ شہرہ فلائے ہونہ

" کی اسست پر کوئی اور تفریر برگی ؟ پاکستان کے متار نما ندو نے دواملات ی اس مسئد پر کوئی اور تفریر برگی ؟ پاکستان کے متار نما ندو نے دواملات کوشل یس اس کا میں بوری کوشل کی جانب سے شکر گذار ہول ۔ جمعے بقین ہے کہ ادکان کونسل ان معلوات کواہیے ذمنوں میں محفوظ رکھیں سے یہ

جلسِ اقوام متی و کے ارکان کے فرہنوں میں آج مک پیسلد محفوظ ہے ، اس کے ایجبڈو پر بھی یا تی ہے ایکن سمجے کے اس مسلد کا کوئی تصعید نہیں کیا گیا اور دی آئندہ کئے جانے کی قرح ہے ۔

حیدرآباد کے سلوکو اقوام سخدہ یں لے جانا ہی سبسے بڑی فلطی بھی ۔ کین : معلوم محومت حیدرآباد کو صیانتی کونسل ہے آئی خش فہی کیوں پیدا ہوگئی ہی ۔ اگر سلد صیانتی کونسل میں نہ جانا تو ممکن ہے مندوستان ہے تعلقات کی کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ۔ میکن حیدرآباد کی قسمت پر مہر لگی ہوئی تھی اور اس کے قائدین کی آنکھوں پر ففلت کے بروے پڑے ہوئی تھی اور اس کے قائدین کی آنکھوں پر ففلت کے بروے پڑے ہوئے ۔ خود تاسم رصوی کا یہی خیال تھا۔ طاحظ ہو:۔

دبی کرے کا جواس نے کمٹیرس کیا ہے۔ اقوام متحدہ یں کشیر کا مقدر میں ہے مین اس کے با وجدو اس کو لوارے مے کرنے کی کوشسش کی مادری ہے ۔حدراً إد سے تعلق سے بھی بہی محمد عملی اختیار کی جائے گی . مقدم کے سیش ہوتے ہی مندوستان کی فرمیں حیدرا باد کی سرصدات میں داخل موجائیں گی مفاور دان جد ائے اک کیشکش جدخم ہوجائے یا ترہم خم ہوجائی یا وہ نا ہوجائی ۔ س آب کو وہشت زدہ بنیں کررہ ہوں ۔ یں قومرت آب کو خور سے آگا ، كرد إبول جوبيت نن يك الكيام - بندوستان حيدرا بادكوختم كرن برا كاداب كا البخم موفي تياريس كياآب باته يادُن ارفيد تيار نهي البيك ون كوكم اورس كوتيز موالها سط يراخرى وارنك مع جويس سلا ول كود م موں میں جانتا ہوں کو مسلمان آناد نہ ہے میآ مادہ ہے لیکن ابھی مرنے یہ تسیار ہیں ہواہے ، اگروہ مرنے پرتمار نہیں ہے تو بے ہوت مارا جائے گا، ہندوت جنگ کے نتائج دعوات م اچی طن غزیر کے جیدر اد مرت مرت مندوت کو بھی تباہ کرجائے گا ۔حدد آباد ، حرث بندوستان بکرماری دنیا کے لئے بھی خطرہ بن جائے گا . بندوستان کی آ محول یہ یہ دے پڑھئے ہیں .حیدرآباد سما مشلاسارے عالم كامسلام وحيدرا إدي جو وائن سيت تيار بور بي بي اورزین کے جنے ج بارود کے فرانے یں اس سے امری کے الا مان الحفظ مے كا . اب أعلمتاك اور امرى كے إنتى سى كرميدرآبادكو خطرہ بنائے إ عالم کے اس کے لئے اس کو ایک مرکز بنائے ؟

(رم در در در الراست

تاسم رصنوی کو پہلے ہی سے اس اِت کا اندازہ تھا کہ صیانتی کونسل س حدرا اِد کامشلہ یش ہوتے ہی مندوستان حیدرا اور جملہ کردے کا ۔ اور باکل ایسا ہی ہوا ۔ مسس بیان میں رمنوی نے یہ رعا مانگی تھی کہ ہندوستان اور حیدرآباد کی کشکٹ جلاخم ہو تاکہ دونوں میں سے کوئی ایک فناہوجائے انفیس اس کائی علم تھا کہ قری اور ضیعت کی مختلف میں میں مہتبہ میں اس کائی علم تھا کہ قری اور ضیعت کی کشکش میں ضیعت ہی خسارہ میں رہتاہے اس کے باوجود انخوں نے حیدرآباد کو جو کشکش میں ضیعت ہی خسارہ میں رہتاہے اس کے باوجود انخوں نے حیدرآباد کو جو کشکش میں طیح ہندوستان سے جنگ کرنے کے موقعندیں و تھا ان ایک کھا ت آباد ویا .



## حبدرآبادير فوجي قبضه

حیدرآبادی فوج کے متبارڈا نے کے بعد محمت بندنے نظام اور شی کے سمجے م كوطات نسيا ب كرديا بندوستاني فرئ فاتمانه اندازين سكندر آباد موربلام كي جما ونيون ب داخل، وي مال نكر فوجى مبصري كراب ك مندوستاني فرج كي س كامياني كوفع من تعبير كرنے ميں ميں ويش ہے . جنگ ك نتاع اور نتح و نصرت كو يم يد وول ك برواد انان كے بعد جائخ جاتا ہے ۔ قوی اورصنصف کے مقابلہ میں اول الذکر کی کامبابی مبعث مارحریت

ای سے ام سے موسوم کی جاتی ہے۔

حدراً باوے قبضہ کے مبدی وری گورز نے ایک مکنا مرجاری کرا کہ فیج نے ازادی اورجہوریت کر بحال کرنے کے لئے عدراً بادیں قدم رکھاہے اس و مان کی بحالی اس کا معلم نظرے اور اب مک میں لاقا نونیت اور غندہ گردی کو برد اشت نہیں کیاجائے گا۔نیکن اس حکم کا اطلاق حرث سلمانوں کی حدیک۔ تھا۔ ٹہر میدرآباد ' سکندرآ باد إدرىبض ستقر إك اصلاع كو چور كرمواضوات اورويها ول بي بدوعيدول سف فيح كى امدادے قيامت برياكري فليع عثمان آباواور لاتورس ايك سلمان مردكمجي زند نبیں بچا ضع بیدریں سقوط کے ایک عفتہ کے اندروس بزارسلمان مارے سے اللہ اللہ مام ایک سنفر منصوبہ کے تحت کیا با آتھا کہ کی مقام پر فرج د اخل ہوتے ہی اعلان کرتی سم ملان بتیار حاد کردی جس کے بعد ان سے کوئی نوف بنیر کیا جائے گا . متنیار



والمرتع بيدو غند اور فوج ان پرجيب يرقى ادران كاتبل عام كياجاتا. دد فك منطح بدرا شورا بورضل ككركه الدكور و تعلقه بجوكرد ك ادريك آباد اوراكثر مقامات ب اساہی مل کیاگیا۔اس کے بعد سوا ن گھروں کو لوال ما آ اور انفیس آگ نگا دی جاتی موروں کی آبرو ریزی کی جاتی۔ ہزارو ن سلم عورتوں نے تا ما بوں اور کوؤں میں گر کرجانیں ویوی۔ بعن مقامات رمندوو سف معلان كوبجان ككوشش كى تراخيس بى تريخ كياكيا . سفوط حدراً باد کے ابتدائی چند مغول کے ابداری جماعتوں کا خباری نمائندوں ادر رفا ہی کا رکوں کو اصلاع میں واخلہ کی اجا زت نہیجی ۔ اجتلاع سے جورلیس تہریجی عیس ان ک ڈبے فون سے تر ہوتے تھے ۔ طری حکومت نے ایجن صلیب احرکوا مادی كام كے الله ون ملك ما في سے من كرويا على بہى سلوك بيرون ملك كے اخبار الليو كے سات كيا جا آ تھا سكندراً باد كے نواجى ملاقہ الملكرى ميں سلم كرفتاريث كان كے ك ایک بہت بڑاکیب فائم کیا گیا تھا جاں بارسش اورسردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فیدوں کے ساتھ جا فرروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کیمپ نے جرمنی کے ازى زمانه كي مشبه ربلس كيب كوشر ما ويا تقار مجد اجمي طرح يا وبي كي يندت سندرالال كا تحاد السلين كے غير كرفتارمشدہ تائدين سے ملاقات كا قامنى عبدالغفارم وم نے ج انتظام کیا تھا تو دوران گفتگویں ایک رکن و فدنے تلک کی کیپ کوبلس کیب سے تشبید دی مقی جس بر قاضی صاحب بڑے چراع امرے مقے، ہندوستانی قائرین میں بندت سندردس کی وہ واحدستی ہے جنوں مے علی الاعلان سل فرن بر مندو مطالم کے وا تعات کو با کم و کاست میش کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم بیڈت جو اہر سل بنرو نے امنیں ایک نیرسکای وفد کے سربراہ کی حسیب سے حید رآباد بھیجا تھا۔ بیندت ہرو اور المر مكوست أو دنياكوي با وركراتي متى كدميدرابادين نام بهاد بولس الحيش كع بعدات المان قائم ہوگیا ہے اور کوئی افوٹ گواردا تمات میں بنیں آئے لیکن اسی زمانے س بندست



مندرلال يلك اجتماعات مي روروكريكه دم عقي ا

انتقام كے لئے آ بھے كے لئے آ بھى اور دانت كے لئے دانت كى كھى دنيا بى



خصیص نہیں کی گئی۔ انعام اور پھراکٹریت کا انت م اتلیت بر یے بناہ ، دتا ہے اور اس کا کوئی بیان نہیں ہوتا ، اگر رضا کا روں نے ایک حصیطام کیا تھا قاس کا سوحصر انتقام میا گیا ۔ نیکن جرت اور سخت جرت اس بر ہے کہ ہندوستان کی فوج اس بربرت کی زیق بن گئی۔ بلاکر اور جنگیز کے قتل عام کے قصصے تاریخ سیس معفوظ ایس سکین بب فینم نے ہتا رڈال دے قو پھر نہتے گؤ س سے ان کی فوج نے بھی کبھی تعرض نہیں کیا ، ہندوستانی فوج کا معا مل برکس تھا۔ وہ حرت نہتوں بی گوتتل کرتی دی دوش اور غارت گئی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے اور غارت گئی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے اور غارت گئی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے اور غارت گئی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے اور غارت کی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے تھی۔ اور غارت کی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے اور غارت کی ۔ یس ہندوستان کی فوج نے اور نادر است اور نقدی پر تبطئہ کرتی گئی اور نفذے ویگر سامان کا معنا یا کرتے ہے ۔

مندوستان کی مخلف فیروا نبداری عنون نے حیدرآباد پمندوستان کی با ے قبل و غارت گری سے جوا عداد وشمار جم کے ہیں ال ت یہ تخینہ لگا ایمیا ہے کہ کمازکم بایخ لا کوسلان مذروستان کی فرج اور مندوغندو ک کی بربریت کاشکار بوئ اور سنما نوں کی بیس ارمیسا رومیم کی جائیداد کولوٹا گیا۔ عور توں کی مصمت دری اور اغوا کا ترحساب ہی نہیں کیا گیا۔ ہزاروں عورتوں نے إذ بون اور الابوں میر ، گر كرفود كئى كا طیع خان آباد اور نواجی علاقوں کی تین بزارعوران کو گزنتار کرے موار بینی کے ڈوگری جیل میں نتقال ک*یا گیا جو مبد* میں اور نگے۔ ایو جیل لا فی گئیں، یہ سٹریف مسلمان مورتیں اور ان کے چوٹے نے جس بچارگی اور ب سبی کے عالم میں جیل میں داؤل ہوئے مہس کی تعصیل ایک حشم ویدگوا و نے مصنف سے رو رو کر بیان کا حس کوسن کر حسم کے رو کھتے مردے ہوجاتیں۔ ان کا بیان ہے کہ اس و قت وہ خودجیل میں محبوس تے مہتم مبل ایک حیدا بادی ہندو تھا جس نے را وی کے علاوہ تین مرر آوروہ وگول کر (مبوسین) ان قیدیوں کی مقداد کے شمار کرنے پر ما مورکیا ، عور تول کی یامام د تھی کہ ال سے حسم کے 



ناقر سنے اپنیں نیم جان کردیا تھا۔ کوئی جوان مورت ایسی نظی جو غذوں اور فرج
کی ہیمیت کا شکار نہ بنی ہو۔ اکثر ناکتخدار کیاں حاط ہمیں نیچے کیوک سے جاکس رہے
تھے۔ اس مالت کود کی کھر جیل کے سارے مسلمان قیدی اور عبدہ وارزار وقطار رونے
لگے۔ شمار کندوں میں سے ایک مربر اور دہ ایڈ وکیدہ بیہوش ہوگے ہے جہل خلاس
انسان تھا۔ اس نے فردی ان مورق اور بچول کے کہ نے پیٹے اور مسلم مربالسش کا
انسان تھا۔ اس نے فردی ان مورق اور بچول کے کہ نے پیٹے اور مسلم مربالسش کا
ماور کرکے ان مصومین کی تن اوشتی کا انتظام کیا۔

جس طع و مي حديك ايك نظم منصوب تياركي كيا عن اسى طيع سيول نغم و نسق چلانے کے لئے ہی ایک مکل ایکم پیلے سے تیارکر ٹی گئی تھی بلکہ حملہ کے قبل میں واروں كا أنتخاب اوران كے مقا مات كا تعينات بلى كرديا كي تھا . حدك دوران ميں اور ہس ك بدج سم عبده دارتس كردي ك ، وارج ك يا يك ما ن يط ك في ال ك جك تون لی نبیر روسی محتی محتی مین جان سلم عبده وارموج دیجے و بال بھی ان کے بالاوست كى حيديّت سے مندولائے محے معل وہ ازيں مندوستان كے منتف صوب جات سے بدنس کے دستے سیدر دول کی تعدادیں حید را یادیں در سرک سے جہنوں نے ممل ول برطلم وزیادتی کی انته کروی سفوط کے بیلے حید آباد کی پونس برحکومت مرا لاکورو پیم سا ا د خربت کرتی تھی میکن مدس یہ خریع ساڑھے یا نے کروڑ ہوگیا حس کا اعترا سن حيداً إدك بنده وزير فيناس في كان عن ال في عبده وارون اوريوس في فك میں رشوت مستانی او زسدا نول کے ساتھ نا الصافیون کا ایسا سلسلہ مٹروع کیا کہ سقوط کے بعد چنہ ما ، بی کے عرصرس مسل اول کی معاشی اور افتصادی عائت ختم ہو کررو گئی ۔ مس پرمانائیڈو دختر سنر مروجی نائیڈو آ بنیانی نے ج آ جکل بنگال کی گورز ہیں مندوستان کی اِربین میں ہم ریاب المام کومندوستانی اولیں کے مظالم کی مذ

کرتے ہوئے بتلایکہ حیدرآباد ہوا ہے۔ سیول مہدہ دارسلط کے گئے ہیں جوہمال کے لوگوں اوران کے کلچرے واقف بہیں ہیں اورجوعوام میں اعتماد کالکرنے سے قطعًا الکام رہے ہیں۔ اس کے برفلاف یہ جہدہ دارحکومت کے فزانہ بربار ہیں، فرقہ داری مینا و بر ہزاروں آدمیوں کو طازمت سے برطرف کیا گیا اور صرف شرحیدرآباد میں اس وقت ہے روز گاروں کی تعدا داکے لاکھے یکومت نے آباد کاری کی کئی ایکمات اند نہیں کیں جس کا نیتجہ یہ ہے کہ عورتیں فاحشہ ہونے پر اور نیچے بھیک مانیکے بر مجبور موگے ہیں۔

الرى حكومت في حيد را يادى فوج كومحليل كرويا ، بولس اور المازمول سے التے زمادہ سلمان مخفیف کے گئے کہ تناسب آبادی کے نماندے بھی اس کی تعداد مکا اللہ اس کی تعداد مکا اللہ اللہ اس اکتورمد سندکو ما ندا دمنقولد فیرمنقولد کے اتعال پر تحدید ما یو کرنے کے لئے ایک قانون نافذ ہواجس کی رو سے ہ اراگست سیسٹر کے بعدے ایسے سارے أتعاً لاست كوكا لعدم قرار ديا كيا جرسل لؤل نے يا ان كے دمشتہ داروں نے كيا . أيت وا كى تورىية يس (٢٦) قسم كاناث اورد كوررسشة دارشال تع مركارى جريره يس اليه (٠٠٠ ٥) نام شائح كي كي حد كي مداد رشة دارول سميت بال برار كس بنے ماتی ہے متول سلانوں پر مختلف الزامات مایر کے انھیں پاکستان ہجرت کرنے برمجور کیا گیا ۔ اک ان کی غیر سنول ما ادا د شرا رہیوں میں تعقیم کی جائے اساجد کی ہے وری كاسلساد منروع كياكيا اساجد كويت فالان من تبديل كياكيا أور اكثر مقابات يرمسجدي مندم كى كئيل مسجد ول كے سامنے با جا فوازى كے استناعى حكم كومنسن كيا كيا۔ مدارسس سے اردونعلیم حتم کی کئی مسلمان بچوں کو منتی امر بنی اکمٹری زبن سیکھنے پرمجبورکیا گیا۔ عامعه عثمانيه جومندوستان ميں مادري زبان ميں تعليم كا ايك عبدا فرس كار نامة تعاجس كى تالىيش تقىيم بندك تبل سى را جگومان جاريا گررز جرل بند ا داكر را بندونا تونيگور



ربیج بہاورسپرو جیے اوگوں نے کی تئی دہاں اردو فرریہ تعلیم کوخم کرے اسس کی بہا ہے انگریزی کورائج کیاگیا اسلان طالب علموں کے دافلوں پر پابندیاں عائد گی ئیں گذشتہ بیس سال میں جامعہ عثما نیہ نے ہندوستانی جامعات میں جومنفرد حیثیت مامل کی تئی اس کوختم کردیا گیا اور اگردو کی قریسع و اشاعت کوج بہندو دل اور سلانوں کی مشرکہ زبان تنی ہمیشہ کے لئے روک دیا گئا ۔ برکاری دفاتریں بہندی کو لازی قراردے کو مسلانوں کی طازی خواردے کو مسلانوں کی طازہ سے برطون کرنے کا بہان تراستنا گیا۔

الائن علی اوران کے ساتھی وزرا رکو نظر بندگیا گیالی تعورت ہی دول میں مہنا و دراور ہا کر دے گئے ۔ تاسم وہنوی پر نفر بری جا مج کے از کاب کے از امات عائد کئے کے اور بدیس بی بی بی بی گئے کے مقد مریس اعتیں سات سال کی فید با مشقت کی سنزا دی گئی ۔ مرعبدالرحل کو وکالت کی یول اجازت نہیں دی گئی کہ وہ باکستانی تھے ۔ انگل تمان کے مشور بیرسٹر دا برٹس اور مدراس کے مشرو منکیٹ جاری کو اس لئے وکالت سے منع کیا گیا کہ دہ اردو سے نابلہ تھے حالان کے حبدراً با دکی علا لنول میں جسیول مرتب فی ارتب ہی مرتب فی ارتب ہی میں اجازت کے اماد انگرین میں بیروی کی اور انحیس اجازت دی کو کال فی سے با یہ کے دکا اس نے مدالت العالي سے اجازت کے اماد انگریزی میں بیروی کی اور انحیس اجازت دی کی سنز طریقی تو یہ تھی کہ مقدمہ جلا نے کے دیئے جو عدا است مغرکی گئی تھی اس کا جج ادرور سے نابلہ تھا اور اس عمالت کی زبان نجی انگریزی تھی ۔

اقدام سترویس ہندوستانی نمائندہ نے بہی حکومت کی جانب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہندوستان اور حیدراً باد کے تعنقات اور حیدراً باد کے سعقبل کی پھومت کی افزیت کا تصفیہ عوام الناس کی رائے معنوم کرنے کے بعد کیا جائے گا جس کے لئے بائے وائے دہی کی بنیا و پر محبس رستورساز کی تشکیل عمل میں ایس کی کیکن مبندوستان ان میا رہ بری کی بنیا و پر محبس دستورساز کی تشکیل عمل میں ایس کی کیکن مبندوستان ان میا رہ بواعیہ سے منوف ہوگیا ۔ حیدرا آباد کو بندوستان عیں فنم کرکے بہدان



مندومستنان کا دمستود لوگوں کی رائے معلوم سے بینر نافذکرو پاگیا۔

المری مکومت کے قیام کے ساتھ ہی نظام کوہندوستان ہیں دیگر رہاسوں کی طع سرکت رہ جمر رکیا گیا۔ نظام کی حیث ایم سے جدر آباد پر طری گورزی حکومت قائم کردی گئی۔ نظام کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ باتی ندری ۔ طری گورز نے اپنے فط مور فدیکم فروری کورز نے اپنے فط مور فدیکم فروری ساتھ اللہ بیش ساتھ اور اس کے بعد کے ایک خط کے ذریعہ نظام کی مذمت میں چندست اللہ بیش کی جن کہ بعد میں ایک مقدس معاہرہ کی صورت میں تبدیل کی گیاجس کے ایک سندی کی مورت میں تبدیل کی گیاجس کے ایک سندی موحد رآباد مقدم اور دو سرے فرق نظام ، طری گورز بنے نظ م کوحد رآباد میں اپنا وقار مبد کرنے کے ان ترافط کو قبول میں میں اپنا وقار مبد کرنے کا میں ایک گیرر قرم قرض کے نام کرنے کا مورد و کیا۔ اور اس وقار کی گئی ۔

معا ہوہ کے فردیہ نطام اوران کے اہل فائدان کو ان کے مارے شخفی اعزازات ،

مزاتب اورخطاب ت جو ازادی مندکے تبل اضیں ماصل نے انردون و بیرون مک استال کرنے کی اجازت دی گئی ۔ کم اپریز سٹ گئے۔ نظام کوجیب فاص کے لئے ، والک کی رقم جو نما م کھے واللہ کی رقم داری صحومت بندھے تبول کی ۔ یہ بی پر رقم موجدہ نفا م کو ایسال قواریا فی وراس کی اوائی کی ذمہ داری صحومت بندھے تبول کی ۔ یہ بیدی بند مرقم موجدہ نفا م کو تا میات البیل فی ایس کی بعد جانت بنول کے لئے مورست بند بند بعدی بند بنا ہوں کہ مؤید اور اور ایس کی بالے کی ایک رقم اس آمد فی کے معاد و فرجی دو اور شہزا دوں اور شہزا دول ساللہ ساللہ میں کی مداری کی کا از دار کران کی کھرا ساللہ میں کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائیں کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائیں کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھر

كو العِمال شدنى (۵۰) لا كدسالا نه كى رقم "ج كك اد انهيس كي تني علاوه ازي مرفياس كا ببرت بي الميل معا وصر مشيض كيا. س كى سالاند أمد فى بعدوض وخرا ما ت (١٩١١) لا كه سالاند عنى . قانون انصمام مِأكبرات كى روست وسسام مدنى بطورمى ون او إمونى ميجيد تھی جس کی مقدار م اکرور ۲۵ لاک ہوتی ہے ۔ اگر جس سالاندات! طبی ہوتی ہر تم ادا کی باتی و سالاند ( إ م و ) لا كد كامادهد دو و تا نكن اس كى بجائه نظام كوت وات مرفت در الك سالان وشي من على مرفقاس كو ديوا في على قدس منم وكرميا كيا اسيكن اس کے واصات اور واجبات کو نظر انداز کردیا گیا۔ اس آمانی سے تنی تی فاندا ن ادر الن ك سوسلين كى يروميش كاباربروائشت كيا جاتا تعاجن مي حيدرآباد كرسها، ق فرما نسروا ڈن کی اولاد اور : رہے متوسلین بھی ٹ مل ہیں جن کی مجموعی تعداد (۱۲) ہزار ا فراور پشتمل ہے۔ اب ان سب کی برورش کا ، ر نفط م مے جیب فاص میناأر ہوگیا ہے۔ معاہدہ کی روست نظام کرائی جائد او منعة اور منعق لم کی فہرسدے ہو مکرمت بن کو روانہ كنى يرى مراج يرائه كى ميشت عانفام كى الله يس كونى ساس اقتدار ، في درا ؛ ورجيب الا الترسي كى معلند إلسي كي محت اساني منيادون بيعيد الأباري تعتبيم عمل مي ا أي وحيد " إد منهر المنظر زك اعتبال ك سائلة ، ندهر إد السيش من عنم برنكبا اور ال مے دی اعتماع سومحات ماراشد وی ان کا تک میں شر کے کردسا گئا اسا بقد یا ست عیدلاً ادس مسر، ول الا تن سرب ها فیند بنی یکن احد دندیراً درد اصر به کے قب م يني اس تن مسب كو ادر يو هذا ديد استماك ب بها ل ٥٠١ فيصد سي زياوه فهيس سب اس جدید صور سی اینها م کی بیشیت ایک معراز شیری ست را داری ب

المرى گورنسند، في حيد را الدين قدم ريخ بي مسونا فول كے سياسي اقتذا يكو تو ختم إى كرد إلتما نسكن من شي اور اقتصادى حيثيت ست بجى الخيس إنى مختلف اسكيمان ك وريد اثن تباه كيا كرمسان ن ميت اقوام سے بجى زياده بس افقاده ہو تحجے بين برسده م



ے فلاف ہندو مذہب کی یہ ایک شغم سازش ہے۔ اس کی حیدراً با دکی حدیک تخصیص نہیں ہے جکہ ہندوستان کے تمام صوبجات یں سلمانوں کے ساتھ ہی سلوک کیاجار ا ہے ۔ سندھی اور تبدیلی مدم ب کا بھی ایک منظم پر وگرام بنا ایکیا ہے اورسلا اول کواہت ا مسته مندومت مي دبرب كيا جار إب - اقتصا وى اورمواشى بدعالى ك ا خلاق وكروار ب جوائرات مرتب ہونے ہیںدہ س وقت حبیراً بادی مسلم، بادی میں بررج الم موجود ہیں حدداً او كمسل نول رج سفا كاندمظالم اورانسانيت سوزج الم كاسك اوراج يعي الخيس كسى يكسى أعيت من رويفل لاياجاراب واعبد تديم يا ازمنه وطي كت ريك دور کے واقعات نہیں ہیں بلکہ بیویں صدی میں جبکر سائنسی ایجادات نے دنیا سافاندلد كوكالعدم كردياب، جبكر دنيا كرسارے عمالك الشاش كوايك وومرے سے اتنے قريب مرتے ہیں کوان دل کو و کوئیں ایک دومرے کوسنانی دین بی جبکراخبارات نے رائعالم محاتما میدارکردی ہے کہ دنیا کے کسی کوشہ س بحی علم اور مندی کو برد اشت نہیں کیا م<sup>ا کا</sup> جبکہ انسانی طوق کی حفاظت ہی کے لئے اقوام متیدہ کا تیام عن یر آیا ہے اورون کی اس سب سے بڑی اور ذی مرتبت جماعت کے سامنے سرمحد فلفرا<mark> شرفال کی اعلی خطیباند معلا</mark> میدرآ او پر ہندوستان کے مطالم بریان کرنے میں ضائع گئیں اور اس جر عت کے کا نوا رجوں کے دریں گا مقیقت یہ ہے کہ طا تتورا در کردر کی حباب میں قوی بی کی سبت ائید کرتے ہیں لیکی قدرت کے انعام و کوئی نہیں روک سکتا۔ ہندوستان نے بھات وقوت کے زع س حدرآبا ديرج سفاكيال كى بين وه ايك روزرنگ لاكريس كى اوربندوستان كواس كاخياره مجلكتنا بيت كاتا يخ افي آب كو دمراتي ب اور طوم كوايك ذا يك دن انصات مناب۔

#### 71

### ومدداري كاتعين

حدرآ بادی تبابی کی ذمرداری کس بیاید بردتی ب ع دکن بیسلانوں کے ما وصلال كا آ فياب كيے و بجھے و يجھے عروب ہوگيا ؟ لاكھوں مسلمانوں كے قبل اوران كى اربول روب كى جائدا د كے انلات كے كون ذرم وا رہي جكس كى ناعانبت اندليش یاسی نے حیدرآباد کوختم کیا ۔ یہ ایسے سوالات ہیں جسفوط حیدرآباد سے آج کا و موں سے بیدا ہوتے رہے میں نمین کھی مقانی کی روشنی میں ان کے جواب مہیں ملے ۔ اس كتاب كى ابتدايس م ف دكن يراسلم اقتدارك الخط ط اوراس ك فالمر ك الباب وطلل مرسیری صل مجت کی ہے لیکن اس باب میں ہم حید آباد کے سفوط کے فرری اسبا ب كومتيس كرنا چا ہتے ہيں . كيونك دام هورير يفلط فهمي بدياكرنے كي كوشش كي كئي ہے کر حدراً باد انعام کی غداری کا شکار ہوا لیکن ہم و اقعات اور حقائق کی روشنی میں و كيس ك كود قعاً نظام ذمه واربي يا حكومت حيداً إو اوراس كامعلم في وت -بندوستانی بونین اورحیدرآباد کی گفت و شنید کی ساری تفصیلات سامنے رکھنے کے بعدیے چیزروزروشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کا گفتگو کے کسی مرحلہ پنعام نے اپنی يحومت كے كسى فيصلہ كے خلاف عمل نہيں كيا الرجون سلسمة كى أ زادى كا فسسرمان نه صرف ق ون حكومت مندى يورى اتهاع من تما بكه مك كے دو بوے فرقول يعنى ہندوؤں اورسلانوں کے حذیات کا آئینہ دار بھی تھا۔ اس میں ہندورستانی حکومت

اشراك كى ميشكش بھى موج ويھى - اس فريان كوجس كے جارى ہونے ب اسخاد السلمين كا کوئی ایمدہنیں ہے میدرآبا دی آزادی سے منتوری حیثیت حاصل ہے اور چونکدمیلانول سے احساسات اور تمنا وں کا مظرفان سے اتح واسلین نے سب دیا دہ اسس کا خرمندم کیا۔ اس وزمان کر مند ومستران نے بھی سبت زیادہ اجمیت دی کیونکو بندوستا کی وحدمت اور ریاستوں کے انھنما م کے منصر یا کی اس سے صریح نفی ہورہی تھی ۔ ہی وجے کہ بندوستان نے گفت وشنیر کے ابتدائی مصلم میں حیدراً باد کو دو مری را سنوں کے مقابلہ میں زیاوہ مرا واست دینا گوارا کیا ماکیکسی بہر ملیج حیدرا بادکو الذيا ونين مع مربوط اور واستم كرنياجات . انظام في موث مين كرنام "ج برطانید کے نائندہ کی حیثت یں جو دوخط سکھے تھے اُن سے یہ امرمترشع ہوتا ہے كرحيداآبادكونظام وه مقام دلان جائية على جراصفياه اول كے زمانيل كوهاصل عما سرائه عدرا إوكي جغرانيائ عل وقوع كي الاساور مندوسة ے اچھے تعلقات قائم رنے کے مرفظ وہ ابورخارجہ وفاع اورمواصلات کی موالكي ير بهي من ده مو كي عقر حس سے لائن على كارمند نے بھي بھي افتال النسائن ا یوں اوکی سالت مردالله ما محش حدرآباد کے دستوری مشریحے سیکن مونث مین کے ہندوستان کے اور اور ای یون مرد مونے کے بعد مرد المرے حیداً باد کی وستوری گئیں سے سلیل نے کی بڑی توقعات واستہ کی گئی تھیں کو بیر ہے مه مرف مونث بلين كي تخصى و وست سطح بكله دكومت برط نيد بركي ال كا ا جا الزيفا اوروستوري منه كن من ان كي رائ كو دا برانه حيثيت و ممل يتي من ال مرسلطان اجرام على المراق في اور دستوري مواطات بن بندومستان كي متعنب لوگوں میں شمار کئے دہاتے تھے . ان دو نوب نے حالات اور دا تی ت کا حائزہ لے کر حدد آباد کے منے ساسب رین فرا نط عادس کرنے کی کوشش کی تھی مکریتا ، نزل

<

ك واقد في جس ك وريد وفدكو و بى جانى سے جبراً روكا كيا كفت وستند می کو بدمز و کردیا اور اید کے کسی و فد کو حکومت مند کے یاس برخواست سفده وفد كمقابدس عشر عثيروقعت اورا بميت صصل من مؤسكى -معامدہ انتظام جاریہ براصار کرکے حیدرا بادنے سب سے ٹری فلطی کا اڑتکا كياريني موقع متقل معاہرہ كے الے سب سے زيادہ سا زيم رفقا بندوستان عتقيت يس مشكلات اورمصائب بي محور جواعقاً بن كوسب ي فراغد شداس امركا تهاكد كبيل حدراً باد إكت ان س شركي د بودائي، معلاوه ازي تعيم كي دج سنه شمالی مند مضوصاً ویلی سے لا موسی ک مداتے برترین قسم کے فرقہ وارا زنساوا کے شکاد تھے ' ہذورستانی ریاستوں میں جندریاستی انعنی مرکی ایجم کے فو دین عمل كررسي عقيس كتنيه كا قديمه اكب مصيالك صورت افدتيار كركميا تعا السيكن حيدرآ إدنے اس موقع سے فائدہ نہيں الخدا يا بكداس كر عاصفي معاہدہ كى الكيب ساله مدست پس طاقت و قرت بهم پېنجاگر مندومسنتان ست بمسری کرنے کا خیال سرا بولیا معابرہ جاری کے لئے جیتا ۔ ی والے دفدنے ج شرائط حاصل کی تقیس ان کی نوعیت عارشی ہی تو بھی اس عارضی انتخام کے منے وفد کر جہ اُ وی جانے ے روکنے کی کوشیش ایک اسی سنگین ندی تھی جیس کا بعد ایس کھی ا زالہ منہیں كيام، شكار وفدكى تبديلى عند زون حيدته إدك وقاركو بعدر به أبا حكر بهريد وصنعد كوني بشروك مقابل س كوني كاب بي واصل دير كادر درآبا وكوبندير ساس بنظن ظا بركرن كا موقع مل كما يك نت ومشديك طريق عين كم المدن المركو وهماكر فرينين ايك ووسرے سے كفتكو كرت بين رحيد ، " إدرك من مصوعدًا واسم ضري مقابل کودکھا دے تو کیا وہ کہی جیت مکتاب ؟ حیراً بادیس شروع سے آخر



مک یہی ہوتا۔ یا۔

متقل معاہدہ کی گفت وسٹسیند کی اکای اور ۱۹ رجون کے سماہدہ سے لائنے كى سارى ذمه دارى حكورت حيدرآباد برعائد جوتى ہے . نظام نے اپنى كابينه كے كسى فيصلے سے الخراف نہيں كيا. نظام سے انى كا بينہ كے بس بيت مرت أيك حرکت مرز د ہوئ اور وہ مرمرزا اسمعیل کومفاہمت کی زین ہموار کرنے کے لئے د بلی رواز کرنا تھا۔ مرمرز اکی تجا ویزخواد کتنی بی حقیقت لیندانہ کیوں دہوں وہ ہند وستا ن ہی کے خیالات کی ترجمان تقیس سکین نظام نے اکنیس شرف قبولیت عطا بنیس کی اور اپنی کا بینہ کی متعینہ یا نسی سے روگرد انی ننیس کی۔ ا ذی ایست وشنید کے انقطاع کے بعد جب سیاسی مطلع با تکل تاریک ہوگیا تھا اور کہیں سے بھی کوئی شواع امید نظر نہیں آتی تھی اوراسیا محسوس ہوتا تھا كديدراً إوكيكشى اب ووبي وانى ب و نظام نے كے يم منسى كامهارا ايا ايا با دشاہ جس نے اپنے ملک کے خوائے اورمها رہے دسائل اپنی حکومت کے لئے وقعن كرد كھے ہوں اگر ميحكوس كرے محكومت نے مك اور إدر الد فرونوں كو تيابى ك آخرى كذرے ير لا كھر اكرد ياہے تر إدست وكوط اً ، في خاطت كا خيال سدا ہوگا حضوصاً جبك يه باد ف و دياكا متول ري شخف مجي تما بسوال يهدي اگرنفسام کے ہم سنتی سے کوئی سمجو تا د کرتے و کی صدر او نوج کشی سے یے جاتا ہ انعام کا يبى وه عمل عماجس في مشرحيدراً بادكو تبابى سے بجاليا - وكن كى سات سوسالمسلم قدا کی پونجی اس شرمیں جمع تھی ۔ بہاں مسلما فول کی اکثر میت تھی اور ان کے گھر آباد اور فالران نوش حال تھے۔نظام کے الحراخ کے فیصلے ہندوستانی فرج کو اجس کے منہ موتسل و فارت گری کا مزو لگ جیکا تھا) ہنرمیں ان گانہ دا خلہ سے روکارحال ان کی قیادت وزار الم دى في سن في اين كراب بي سنا ياب رحكورت ميراً با دف ٢٠ كرور روير غلط طرافيو ي

سے مرکزی حیثیت سے اس کی پالی میں شبہ ندتھا اور اس کا ہنددست نی نجح کے ایروں اور نعندوں کی ہوست کیوں سے معفوظ رہنا نامکن تھا ،

الظام في خلاف اميد اتحاد المسلمين كاببت ساقدويا . ان كے سئ ببت آسان عقا ک وہ لائن علی کی وزارت کو برطرف کردیتے اور مبدوستان سے اپنے حسب ولخواہ مجورت سمر کیتے. " کاسم رضوی کے متعلق ان کے خیالات اچھے نہ کتے بسکن نظام فا موسش کیوں ہے؟ اس کے کی وج ہات ہیں بسب سے زیادہ نمایاں اسب نظام کاجدہ آزادی تھا بانی پیرا مؤسلی اور رز بینسی کی ریشہ دو ایران نے اکھیں مخت نشینی کے بعدے اب مکر مجام بینے نہیں دیا تھا۔اب ان دو ز س کے د فع ہونے کے بعدوہ ہندو ہونین کو اس منصب برفائز ہوتا ہمیں رنچ سکتے تھے ، ان کو انگریزوں سے امدا دکی او قریقی اور حدر آباد کے المجنث جزل برائے الکے الکتان کی کوششوں سے یا بقول علی ماور جنگ حیدر آباد موز می و منطقت صنیا فوں کی وجہ سے مرم جرمل یا دو مرسے بطالای میڈروں کے بیانات یا مضاین ا خباروں میں شائغ ہوتے تو نفام کی میدوں کومہدارا مالکی گرمزوں کا وطائعی مووہ فرائوش كركے منے ويدرآ بادے اپنے دوسوسالم تعلقات كے زماندي أكريزد ل مب درآ باد کے ساتھ اچھ سنوک یا بھا ، مجیشہ میدرآ ، دکوا ہے ، فواض کے لئے ہتمال کیا اورجب حیدرآباد کواساد اور تعاون کی خرورت محسوس ہوی توانگرمزوں نے کھلی بر عبدی کی . علاوه ازی مندوستان ت قدم اکرف کے بعد الگریز اوی طورمر در آباد كى كوئى اعانت كر بھى نہيں كے تھے۔ ووسرى وجه پاكستان كا قيام تھا۔ نظام كورماوركوا إ كي تهاكه أكرحيدر إدبر بند وستان نے فرج كشى كى قر پاكستان ما كوشس بنيس روسكا. اس ملج صیائی کونسل سے بیجا تو تعات وابستہ کی گئیں۔ اس ادارہ س حدرآباد کا مسلم بین کرنا ہی فعط تھا۔ تمیسری وجہ رعنا کارنظم تھی حب نے قاسم رصنوی کو اتنا طاقتور کرد یا تھا کو نظام سے زیادہ تاسم رمنوی کا طوطی ایل ریا بھا ، حبزیہ آ زادی اور قا کرین کی

N. N.

مذبات الگیز تقریرول نے مسلم عوام کو عواقب سے فافل کردیا تھا۔ فرج اور بولیس کی وفا واری کو بھی نظا م مشتبہ نظرول سے ویکھنے لئے تھے۔ وہ اتحاد المسلین کی مرفی بربطنے کے لئے بچورتھے اپنی مرفنی سے اگروہ ایسا مذم اٹھ سے جو اتحاد المسلین کے خلاف ہمنا قر ان کی اپنی عافیت اور دولت دو نون کو خطرہ نجا۔ اس کے علاوہ ور باری مازشیں بھی بخیں۔ اتحاد المسلین اور رضا کا رول کی طاقت وقت کے اضائے اس انداز سے بیش کئے جاتے دفار کی بناویا تھا۔ ان کی جیزوں نے فرکن خطا م کو دیاری ما نظاری طور پر کوئی فیصل نے کر نظام انفازی طور پر کوئی فیصل نے کر سکیں، ان ساری چیزوں نے فرکن نظام کو دیاری بھی بناویا تھا۔ ان ہم آخروقت کے ایمنوں نے ابھی والمسنین اور اپنی حکومت کو دیاری مست کا ساتھ دیا گئی جب ابھوں نے ویسس کیا کہ ٹیادت اور پھی میں اور اپنی حکومت کو فرد ان ناکام ہوگے قر سے انھیں اپنی سے انھیں اپنی اور اپنی فاری کی منتی کا در داز دہ کھنگر شائے کے سے اور نی دور نو دون ناکام ہوگے کو کوئی قرد پر نوان ناکام ہوگے کو کا دو تا ہے کا دار اپنی کا در از دول کھی تھی اور نواز کی کا دو تا ہوگری سے انھیں اپنی کا در اور قرد کی گئی خطر اور شہر جیورا باو کو موفتی طور پر نوان کا در ایس کیا تھا تھیں اپنی کا در اور قرد کھی تھی فی اور وقع کی کا دو تا ہوگری سے انھیں اپنی کے کا دو تا ہوگری کی کا دو تا ہوگری کی کا دو تا ہوگری کے دان کا دو تا ہوگری کا دو تا ہوگری کی کیا گئی کا دو تا ہوگری کیا گئی کا دو تا ہوگری کا دو تا ہوگری کیا گئی کیا کہ کا دو تا ہوگری کیا گئی کیا کہ کا دو تا ہوگری کیا گئی کیا گئی کیا کہ کا دو تا ہوگری کیا گئی کی کیا گئی کر کیا گئی کیا گئی کیا کر کا کر تاز کر گئی کر کر کر کر کر کر کر کیا گئی کر کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئی

تے اوران کو اپن زبان وقلم بر پورا قالرمامل تمان کی زبان سے مندووں کی بے جا ول آزاری نہ ہوتی اور ان کی رمبری ن رضا کاربح کی بے لگام نہوتی فرض پر کہ مندود ك دول يس أتش انتقام نه مجر كتى اور فد قتل وغارت أرى ك عام مواقع إلى آت . ا بوالحسن سیدعلی کے اثرے کل کرقاسم رضوی کواپی عقل و فراست کے متعلق غلط فہی پدا ہوگئی تھی ۔ اتخاد السلین کے اندر جتنے سبنیدہ اورصا سب الرائے عناصر سے ، نغیس قاسم دونوی نے اپنے ساتھ اپسیں رکھا بکرا بنا خانعت بناگر انغیس دارالسّسلام یں قدم رکھنے نادیا اور اپنے اطرات ٹائم یہ کار کم عقل اور خوا مدی وگوں کو جمع كرنيا - ہندوستان سے گنت وشنيدكے دوران منددا سے تازك لمحات آئے تھے كراتحاد المسلين سے باہروو سرى سلم الله عنول اوروانشوروں كو جنع كركان سے مشور مياجاتا . ملك ميں السي مسيوں قابل مستياں عميں جن كے دل ميں قاسم رصوى سے بنوا ورجد رياده حيدرا بادكا درو تنا ١١ رجوالم الجرب عرادرة لبيت فراست اور دريس تاسم رمنوی سے ہیں زیادہ بڑھے موٹ تھے لیکن جال محلس ہی کے ذی فیم لوگوں کو قريب نه آنے ديا جاتا ہوء إل محلس ت بردالوں كائي گذر بوسكتا تقا. سي طبع ايسے بنگامہ خیز دورمی ایسے ارکان کو باب محومت میں ایکی جن کے اندرمکومت کی گرانہا ذمه واربول كو أعلى في كا الميت بي شائقي

نواب نظام علی نمال مصف جاد نافی کے زمان سے حدراً بادکا دفاع اگرزول کے باتھ میں ملا گیا تھا۔ حیدراً بادکی فرجی قرمت صفر کے بابر متی فارجی نقلق سے کے تیا کا حیدراً بادکو حق نه تھا اور آخر وقت تک برف فری بیرا مؤشی حیدراً بادک برشعبتر ندگی برسلما تھی۔ آزاد کی بهذک وقت حیدراً بادک پاس برائ نام جدید طرز کی فرج تھی ملک برسلما تھی۔ آزاد کی کورفانے نبیس تھے اور دوسوسالہ فرجی جو دینے حیدراً بادکے فربی فا نمانی کی مسکریت کوفتم کرکے رکھ یا تھا۔ جندوستان کے قبضہ میں عبد یدوار نکی بہترین ترمیت ایک



تین لاکھ فرج تھی جس کو انگرزوں نے اپنے ٹہنشا ہی اغراض کے لئے ٹیارکرر کھا تھا۔ ایسی فرج سے مقابل کی حرات کو جرائت رغوانہ ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

رضاکارنیم کوکی عسکری امہیت حاصل دیمی دیدرآباد برهماکا جاذ تاسش کرنے کے لئے ہندوست ن نے رضاکا موں کما ہمیت دینی متروع کی جس کا حیدرآبادی یہ مفہوم ایا جانے گاگا کہ ہندوست ن نے رضاکا موں کما ہمیت دینی متروع کی جس کا حیدرآبادی کی یہ مفہوم ایا جانے گاگا کہ ہندوست ن نے رضاکا روں کھی آباد ہ ہیکار کرنے کے لئے سرحدی ہنگا ہے ا ور اندرون عک تخربی کا روائیاں شروع کی دروت عک تخربی کا روائیاں شروع کی دروت علی تخربی کا روائیاں شروع کی دروت علی تخربی کا مادہ کیا لیکن جاند میں ایس مفہوم سے جو کے لئے آبادہ کیا لیکن جاند میں ایل عک کے فلات ایسے حسب لوگم مرزد ہوئے جن جن سے صلالوں کی گردین عفرم سے جو ک جی بی جب یہ نظیم کنٹرول میں دروج کے بی جن میں جب یہ نظیم کنٹرول میں بہروئے مگی تھی آباس کو میں جہروئے گئی تھی آباس کو خوات کے لئے اس کو بیاتی رہیں جو کسی اچھی حکومت کے لئے مزاوار د

آخری گفت وشنیدی تفصیلات معلوم ہونے کے بدتو یصاف ظا ہر ہوتا ہے کہ حدر آبا دی مکومت اور قیادت دونوں معقوبیت سے کسوں دور تھے۔ یسب بی انتہ کے ہدور ستان ایک عفیم طاقت ہے اور حیدرآباد کو شرکت برجبور کرنے کے سئا اس نے اصول وا نصاف ہر چیز کو بالا اس طاق رکحہ یا ہے۔ اس کو ذا توام متحدہ کی برورہ ہے نہ رائت عالم کو وہ فاطریں لا آہے۔ بھیر سے اور بری کے نیچے کے قصے کو

ارارلیث فارم سے دہراتے ہوئے حیدرآ با دی قائدین نے ،س کمانی سے سبق مصل بنیں کیا ۔ قاسم رضوی نے اپنی است عال ابھے تقاریہ سے انڈیا یونین اور عام مندؤوں کو حيدرآباد اورسل لون كاجاني وستن بناليا تقاء مندوستاني فوج ك دل مي مي التشب انتقام بعرك المى تقى جنا بخ جب حيدراً باد برحمله بهوا تومسلما نول يحكسى تسم كى رعايت روا نہیں رکھی گئی۔ مرد عوریں نیج لاکھوں کی تعدادیں تریخ کئے گئے اوالدادی میں اورعورتیں کرسوا ہوئیں۔حیدرآبادے یاس ہندوستان کی فوجی قت سے زیادہ مهیب ایک طاقت متی حس کو ایک نالی دماغ ساس ہی بہرطور بر متعال کرسکتا تھااور یکٹی دیدرآباد کی ۱۵۱) فیصد مندو آبادی ۔ فرجی حملے سبت پہلے ہندوستان کو سب سے زیادہ تشولیش اس امر کی تھی کہ میدر آبا دیر فوجی حملا کے ساتھ ہی کہیں ہندوو منے مثل عام کا سلید شروع نرویا جائے ۔ اس سے ہندوؤ س کو حیدرآ باد کے متصلیہ صوبجات مین منتقلی کی کوشش می گنی اور اکمر خوشحال ادر مترل فاندان منقل پیموکی لیکن ان کی تعداد عام مندووں کے مقابلہ س بہت ہی کم تھی ۔ مندوستانی حکوست کو دوروا فدشه مندوستانى سلانون كى بغاوت كالقاء جنائي ميدرآباد يرهماك تبل متصله صوبحات مندمي جن سلم عنا صرے شورش كا اغرسينه كما ان بر مندوستاني حوست نے نہ صرف کوی گرانی ہی قائم کی بلکہ اکٹرو بیٹیتر مدیرتسم کے وگوں کو نظر مبد كرايا. ليكن ديدراً بادك مقامى مندوكوں سے حكومت مندكو آ فروقت كك تعلق خاطر تعارق سمرونوی نے اپنی بعض تقاریر س اس جانب است رہ بھی کیا تھا کہندوستا نے عملہ کیا تربیاں اس کو بجز راکھ کے ڈھیراور فاسوں کے کچھ نے سے گا۔ ہی وجر تھی كه حيدرآبا دير حمنه مي طوالت بوتي جار بي تقي حيد رآباد كے مقاميٰ سندو يعي انتها لي دسنت زده نے میکن عام سلمانوں میں ہندوگوں کے خلاف کسی تسم کا عبر برمنا فر نه تقار آخروقت يك مبند يملم روائتي الخاوس كوئي فرق بيدا منس بواليكن

مندوستاني حكومت كومسل لورخصوص رضاكاروس سير مدشه لكا بوا كتأكروه مندووں کو تہ یع کردی گے۔ یہ اندیشہ حقیقتا کنای بے مناو کیوں نے مولیکن اس کو سجارتی طور پرلین وین کا ذریع صرور بنایی جاسکتا تھا ، ہندوؤں کی جان د مال کی مفالات کے معا وصنہ میں مسلا نول کی حال و مال کی حفاظسند کا سودا کیاجا سکتا تھا۔ حیدرآباد کی فوج حبزل العیدروس کے زیرکن ن تھی حبفیں دمرف حیدرآباد کی نوجی بے بصاعتی کا علم تھا بکر مندوستانی فرج کی طاقت وقرت کا بھی بخوبی اراز تھا ليكن ايني المبيت جمائے كے لئے بادشاہ ، وزير شفلم ، در تن كر قوم مب كوا كفول في اس فریب میں مبتل رکھا کرحید را با دکی فوج می مورال ( Morale) اتنا بندیج مروه أسانى سے تين مبينو ل تک مندوست في فرج كا مقابار كرسكتى جي ليكن في كو جناك كے اللے تياركرنے ميں جوجتن كئے جاتے ہيں اس سے جو مجرما ناغفلت النوں نے بُرتی اس سے ان کی وفاداری ہی مشکوک ہوجاتی ہے۔ لائق علی نے اپنی س ان کی کو تا ہوں اور نا البیتوں کا جو تذکرہ کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ العیدروس ہندوستانی فیج سے اوالی نہیں جائے تھے. گرمل فیگ سے ترحیدرآبادی فوج کوکسی نے نہیں روکا تھا کیصورت اسی وقت اختیاری جاتی ہے جب این بے بضاعتی یا اسلی کی قنست کی دب سے کوئی فیج رو در رو مقابل زکرسکتی ہر دیکن جبکہ اس فوج کے کما زربی کے ول میں کوٹ ہوا ور اس کے قول ونغل یں تصاد تواسی صورت میں دفع پر بھروسہ کیا جاسکتاہے زاس کے کمانڈریو۔ جرت واس بات پرہے کے مکومت نے فرج کی تیا ۔ یول برکوئی نظر درکھی ۔ چونکہ العیدروس قائدٌ قرم قاسم رضوی کے عربرینے اور ایفیس ان برکا ل اعتما رتھا اس حورت بھی افتما و كرنے بر بمبور موكئي ۔ سكن فوى مواطات س تو ير حير في بالمحاني



ہندوستانی فرج سے مقابلہ در کرے جارروز کے و ندر این بیٹیائ تبول کر کے ہتیارڈال دیناالعیدروس کا البساجم ہے جوسل اور قامم رصنوی کے زور کے ہی قابل مدافی نہیں ہے بیکن مالات اور واقعات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ العیدروس کو این اور مندوستانی فرج کی طاقت وقوت کا بررا اندازه تصار وه اچی طرح مانتے تھے کہ ہندوست نی فوج مدید زین اسلم جنگ سے لیس ہے اس کے پاس سینکروں فرمن نینک ، د با بے ، ببارطیارے اور دیگرسا زوسا مان ہے ۔العیدروس تفیی طورر مبدوسا كے نوجى كما الدروں كى صداحيتوں سے بھى واقعت تھے .حيدرآبادى فرج كى بے ماعى، تعدادی قلت <sup>و اسلیم</sup> نقدان اور مبا رطیاروں کی عدم موجودگی کا بھی ایخیں ملم تھ۔ دیا تدار کا آفتندا یه تخاکه ده قاسم رصوی ا در لائن علی دواز س کواچھی طرح مبتلا دیتے که حیدر آباد کی فوج بندوستان كي قوج كالعا بارك في كالتنا بيس ركعتى . حيا يخ بيان كيام ، آب كولان ملى ادران کی اندرونی کا بینے کے سامنے افٹوں نے معورت مال واضح کردی ہی سکون اس کو ا بحساری بر محول کرمے بیرونی امداد پر کمید کیا گیا . جنگ کے بیلے ہی روزمے و مغول نے حیدرآبادی فوج کو بیچیے ہشانا شروع کیا اور حب مجمی اُل کے قائد بھائی استفسار فرمانے توان سے تغیث فرجی زبان میں یا کما جاتا کہ حیدرآبادی فوج اتنے وسع محاذ رقلت تعدادے باعث جنگ نہیں کرسکتی اس لئے محاذ کے واٹر ہ کوئنگ کیا جار ہا ہے ۔ اکد خبر حید کا و کے قریب اٹا نظرا ڈکی جنگ بڑی جاسے بھی جندوست ٹی فوج سے رق رناراقدام نے چھے چھڑو ئے اور مقابیر کے خیال بی کو ترک کردنیا یڑا۔ اس نظرت اور ان واقعات کے بیش نظرالعیدروس برمغابله ند کرکے حیدآبادی حواتی کی ذمه داری عایدکرنال بعض وگ اس خیال کے بڑے شدومرے حای ہیں کہ انڈیا یونین سے اگرمعابر برجی جاتا تو حیدر آباد کادی حقر ہوتا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انڈیا لو نمن الميس ندبسط حريكن عاداب مع سعوط حيدراما و كتبل مي م اسين اقص خيال ست ارباب مقندر کی خدمت میں مبنی کرتے رہے ہیں ارگاہ تیادت میں قران کے باربانے کا موقے ہی نہ تھا البتہ دو تین وزرائے تقرب کی سعادت حاصل تھی اوران کو فائل معقول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی نیکن ان بیجاروں کے اعصاب پر قیا دے کا بجوت ایسا سوار تھا کہ وہ مجبولا سے اور ہماری آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہو کررہ جاتی تھی ۔ وہ چند مخلصین جنعیں دربار قیادت میں باربا بی نفید ہمتی حب بھی اپنے وسوسوں اور ایز لینوں کا اظہار کرتے تو مخفررا ہ سے انداز میں اربابی نفید ہمتی حب بھی اپنے وسوسوں اور ایز لینوں کا اظہار کرتے تو مخفر را ہ سے انداز میں ان کی بیٹھ تھی کر تیسکین دی جاتی کو کیا تم کو پرلیت ان ہونے کی مزودت ہمارے انداز میں تہمیں کہا وہ بر محد مزاد کی مربوت کی مزودت ہمارے مزودت ہمارے مزودت ہمارے مزاد ناقہ خوالی میں تہمیں کہا ہمارے مناقب موالی انداز میں ہمارے مزاد نقال میں تھی تھی تا ہمیں کہا تھی میں ایک کا عام انداز میں ہوتا تھا۔

مزاد ناقہ خوالی ہے کی انتظام میں تھی تنظام دیں مربوت کی مائے گفتگو کا عام انداز میں ہوتا تھا۔

مزاد ناقہ خوالی ہے کی انتظام میں تھی تعلی میں دیتا ہیں مستقی موالی میں انتظام میں انتظام دیں میں میں تھی دیتا ہوں میں دیتا ہیں مستقی موالی دیا تھا۔

مارا ذاتی خبال یا ب کر انتظام داریا کے اجد مندوستان سے منفل معامدہ مروجا کا تو اس میں شک نہیں کر ہما راسیاسی موقعت اور افتدار توختم موجاتا لیکن ہمیں تھر بھی حبیدآباری ایک باء ت وزر کی بسر کرنے کا موقع کم از کم جندسانوں کا ماس ساموا شی حقی سے مسلمان تباہ نهرتے ان کی جا ندادیں محفوظ رہتیں اور لاکوں کی شدادیں وہ قبل وغار نگری کاشکار نہتے -اس باب کوخم کرتے ہوئے محصت اور تیادت کے اس دعوی کا بی تجرب کرین گے آیا حیدرآباد کی آزادی کے لئے اعفوں نے جنگ مڑی اور کی ستقل معاہدہ نہوتے کی بھی ہی وجھی ؟ اس سے زیارہ فودفری کوئی اورنہیں برحتی رفاع امر خارجا و مواصلات کو ہندوستان کے والم كرف اورحيدرآبا وين ذمه دارا مد حكومت كيام رآما در كا حكم بعد نظام اورسل نول كا افتراري كن باقی رہائے مکومت کی باک دومسلانوں کے باتھ سے کل کرمندووں سے باقد نقل مرجاتی ہے۔ میں صور میں ام نہاد سواشی آزادی کا تصور محکومت حیر را بادے ذین میں تفاوہ سمجے سے نہیں آیا متقلمانی يس ماشي ازادي اور الني كي دفه را طر ديومت حيد را إدكى ده غير ن الشي عب سي متعبل ك حيد را الي مسلما لوں کو کو ٹی فائدہ ہی نہیں ہنچ سکتا تھا۔ اس برج بیجا اصار کیا گیا دہ حکومت حیدراً باد کا ایسانا ذاہل فی جرم ہے جو حیدراً بادے مسلمان اور ان کی شیس کہی نہیں سعاف کرمی گی ۔



### اتحادالمسلمين كيصدور

اب بہا دریار جنگ کا دور مدار ت ۱۲۳ - ابوالحسن سعید علی کا دور صدارت ۱۲۳ مولانا منظر علی کا بل کا دور صدارت ۲۵ - سیدمحد قائم رصوی کا دور صدارت

۲۲ علس کے وزراء

صمیم سے رامونشی کے مطابع - میند ہونے

امثاري

كستنا ببير

----



#### 77

## بهادريارجنك كادوبصدارت

اسلامیان ہندی سامی آیئ میں جس طی مرسید مولان محد ملی ملام اقبال اور قائد اعظم این ہمدا فریں کا رنا موں کی وجہ سے رندہ ہا وید ہیں اسی طیح سلمانا یوں کی حیات سیاسی میں بہا وریار جنگ نے فرفانی شہرت عاصل کی ہے ۔ دکن ہیں طان شہید ٹیپو طلار حمد آنا بڑا بجا ہے کوئی پدا نہیں ہوا۔ حید رآباد کے سلال ان کو خواب غفلت سے بدارا درسیاسی حید ٹیت سے سفم کرنے کے بعد ان کی آواز منگنا نے دکن سے خلاک و صعت بیا من کی فاطر ہندوستان کے دسیع وعریف خطم کے ایک ایک گور شہ سے بیال کئی ۔ بحر کی ایک ایک گور شہ سے بیال کئی ۔ بحر کی بات کی فاطر ہندوستان کے دسیع وعریف خطم کے ایک ایک ایک گور شہ سے بیال گئی ۔ بحر کیک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اعوں نے بڑا اہم کروا سا واکیا اور اپنی لیمن خط بت ، فلوص ، عزئہ خدمت اور سوز وروں سے سمانا نا بن ہند کے قلوب کو اس طرح گرمایا کہ بصغیر مبند کے مسلم زعماء کی صعب اول میں این کا شمار ہونے لگاجس کی مرفر میت مرسید کا نام ہے ۔

بہاوریار جنگ ایک عالم باعمل تھے ۔ علوم دینیہ بالخصوص تفییر قرآن عدیث بفتہ میرت باک اور تایخ اسلام پر انفیس فیر عمولی تبحر صاصل تھا۔ اقبال کی شاعری کے رموزو انکات سے شاعر مشرق کے بعد شاید ہی کوئی اتنا واقعت مود علم وفضل کے ساتھ وہ ایک بے شال خطیب تھے۔ اردویس آج کے اتنا جندیا یوفیع البیال مقرد اورصاحب طرز خطیب بدیا نہیں ہوا۔



علم وفضل اورخطابت كسات ان كى وجابت كروقامت اوران كافتخصيت ما وگون عن الغيل ايك متازدرج عطاكرتي تحى و ان كافته في فت مت زياده او نجا المناه و المنا

خلوص وعبت افظات البنائية وشائستگى ادرس البناؤلب به مركس وناكس سند عبدگى سندين انا و بعرول كاشتگر اورنقط فانظر بهي ركس وناكس سند عبدگى سندين آنا و بعرول كاشتگر اورنقط فانظر كرسيمين كي كوستسش كرنا اورايي با اين مؤان سن قبل اين خالساست بني تائي خال مرنا به اين المان من اين تي او معاف من جوان كی نال تي اوت كوو د بالا كرد مية من به سن سب سند زياده وه ايك پير خوص من و ردني الفلب اشن كه معولى سامولى واقد سند اشن مناخ دو و د ايك پير خوص سند سيل اشك د وال جوها تا ها .

بنیں اور دکن کا گوشہ گوشہ اور متصله صوبجات کا ایک ایک علاقہ ان کی سحرالگیز خطا اوراب لام کی خدمت گذاری کے جذابہ بے پایا ن سے گو یخے نگا۔

يوه زمانه تها جب مندومستان كيمطلع سياسي ير انقلاب الكيز تبديان ردنماموني كى تقيس - قا نان دفاق مندكے مخت اكثر صوبجات مندس كا كرسيى وزارتي ت أمم مریکی محتی اورسلمانوں کے حقوق پر چرو دستوں کاسلسند شروع ہوگیا تھا کا بگرس نے بهذومستانی ریاستون میں اپنی عدم مداخلت کی پالسی کوختم کرکے ذمدوارا و حکومت کی مخریک مروع کردی بھی تاکہ و فاق کے مرکزی ابوا ان میں رؤسا کی نمائندگی کاحق ریاستوں ك مرام كرهاصل بهو صائبيه - اس مخركي ست كالكرسي خود الك ريى ، ورديسي رياستول كي رمایا کے حقوق کے سے ایک علیدہ جماعت بنائی حب کے روز ما جوا برال نبرو منے ۔ حددآباد ایک اسل می ریاست اونے کی دجہ سے سب سے زیادہ مندوؤ ل کے انجول یں محتکتی تھی جہاں کا رور بنی مہندومسم ستی و جہاسہا اور آریسماجیوں کے لئے اقبابل بردامشت تھا۔ ان دونوں اواروں نے حیدرآباد کے دل وعوض میں فرقدوارا نامن فر كي اسي ماك بيسيلا في كرست عمد من ابني مرتبه عبر سيدر الأوس فساد بموث أن اور فود سادر بادجنگ کے دو ہوان بھا کے ہندوول کے بنقوں شہید ہونے یا ایسا وقت الله الله به در بار دبنگ کے آیا۔ : ونی استارہ برحید آیا وکی گلی کوچ ب س میدوو ۔ کے خون سے جو فی کھیلی جاسکتی تھی سیکن اعلوں سے استما فی ضبط سے کا م دیکی مسمانوں سے عذبات كواية قربيل ركى - ان كايبي وديمالكونا مدم عبس في الفين مسلما لوركا مياسي تى مربل دى ،ور قيدوت ك اس منصرب مبين برود اين موت كك فائر رب ر

، س وقت حیدالآ با میں مسمی ون کی کو کی سیا سی تنظیم نظیم نظیم اوارو اِنحاد اللمین کے اور موالی اور موالی اور موالی کے نام میں ایت کے مام میں اور موالی کے نام میں ایت کے نام میں اور موالی کے اغراض و مقاصد میں التھ ، بجائے کسی جد برسیا سی جما اوت قائر کرنے کے اتحاد المسلمین کے اغراض و مقاصد میں



عزوری رہیات کے بعد اس کوسطانوں کی واحدسیاسی تنظیم کی حیثیت سے باتی رکھا گیا

ہمادریار دنگ کے جوش عمل نے اس تغیم کو چار جا ند لگائے۔ ابوائسس سدعلی اس کے معتد

منتخب ہوئے۔ اس جاعت کے دستوری عبد رکا عبدہ ہی نہ تھا۔ لیکن ونیا کے ترتی پذیر

جہوری اواروں سے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے اس کے دستوری ترمیم کی فرورت محکوس

گرگئ ۔ صدر کا عبدہ قائم ہواجس کو اپنی عالمہ کے انتخاب کا حق دیا گیا۔ اس طرح بها دریار

اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔

بهادر یا رجنگ کاعروج ایسے زمانیس جوا حب قانون وفاق مند .. برت یاکا مند وستان میں نفاذ ہوچکا تھا ۔ کا نگرس اب کے ریاستوں کے معا مان میں دفیل دیتی لیکن اس فانون کے بعد اس نے وال تی مقدنہ میں عوا می نمائندوں کو نما مندگی دلانے كے لئے رياسوں ميں ور دارا شامكوست كى تركيك كو بۇدا دينے نگى يائ كى ميدرآباد میں ابھی مٹروع ہی ہوئی تھی اور بہادریار جباک کا ابھی اتحاد المسلیس کیصدارت مرات کا عمل مي بهي نهيس آيا تفاكه مند دُون اورسلما نون بي مفاجمت كي ايك يوث ش كي كي . مسلما لوں نے بہادر بار حباف کو حقا اعتماد (mandate) ویا اور مندووں کی جا ے زمنگ راؤنے نمائندگی کی . ذمردارا : حکومت کے مندومطالب یہ گافتگاد نیتر خیسز ابت بنیں ہوئی سکن اس کے با وجود ہندوسلم اتحادی اساس تاسش کرنے کی مرام کوشیں جاری بھتیں ا فرہندوروں اور سلما نوں کے رودو فن مندوں (مینی کاشی ناتھ راؤ دیریے ؟ یم سنت داو جبادریارجنگ اوراکبرعلی فال) کی ایک کمیٹی سفا بہت کے فارمو لے کی تلاش میں مصروف تھی . یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کمیٹی سمجو تر کے قریب بہنے گئی تھی اسیکن مراكرحدرى كى حكومت نے "أينى اصلاحات كے لئے أيك كميشن كا اعلان كركے اسس كيٹي كے دواركان كاشى ناتھ راؤ ويديد اور اكبر على خال كواس كاركن نامزد كرديا-اس طرح بایمی خوشد لی کی فضایس جسمجونه بوربا تفایس س روز این کیا۔ اصلاحاست

كى كىشن كے صدر ديوان بہادر آدمود آبكار تے اس كے اس كو آبكار كمينى كے نام على الله الله الله الله كا م

مسلان اصلاحات کی تائیدیں نہ سے کیونکہ اسے ان کے سیاس اقت دار کے من ٹر ہونے کا اندیشہ تھا ۔ اینگارکمیٹی کی سفارٹ ت کے شائع ہونے کے تب ل اتحاد المسلین نے جہاور یارجنگ کی مرکردگی میں جیاو و است مراکبر حیدری صدر المظم باب محورت کی خدمت یں بیش کی تھی اس سے مسلماؤں کے موقعت کی بخو بی وضاحت ہوتی ہوئی۔

(۱) میدرآبادی محورت ایک کامل الا تقدار بادشامهت بروهس پرسمیشه اصفی فازان کا ایک سلمان دکن مشکن رہے۔

(۲) ہندومستان کے وفاقی دستوری حیدراً باد کی ٹرکت اگر ناگزیر ہوتر حیدراً بادمون اسی صورت میں منا سب اورشایان شان حصر کے عجبکہ اس کا سیا سی قتراً مالیاتی فازن اورمعاشی ٹرتی کے امکا نات متضرر نہوں۔

(۳) اگر ملک کی ترتی کے لئے موجودہ دستوری کوئی تبدیلی ناگر برمتھور ہوتو سلمانان دکن کسی ایسی تبدیلی کو ہرگرد تبول فرکریں گے جس سے سلم جماعت کی روایتی سیاسی برتری منا فر ہوجو حدر آباد کی این میں اے صدیوں سے حاصل مہی ہے۔

المان :- مقنند اورا دارہ جات مقامی حکومت فود اختیاری کی ترکیب میں

ببرصورت سلمانوں کو آئنی اکثریت ماصل رہے ب اسلمنت میں جدا گاندانتی ب کے ذریع اور کی جائیں۔

( م ) اردو مندوستان مجری شترکه اور حید را باد کی سرکاری زبان ہے دہ میشہ برا آباد کی سرکاری زبان ہے دہ میشہ برآ آباد کی سرکاری اور تحقانی جماعتوں کی تعلیمی و جاساتی زبان رہے۔ ۵) فازمت مسلانوں کے لئے نہ صرف تاریخی ، سیاسی و قار کا بلکہ ایک موسٹی مسلد می ہے۔ اس کے فرقہ واری تناسب کا سوال اس مسلمیں بیدا ہی نسیستا اورسلمان اس سے مودم ہونے کے لئے مجھی تیار نہوں گے۔

(۲) میدر آبادیں بردمیب ولیت کے نئے جائز آزادی میسینہ سے رہی ہے اور رہیگی لیکن بادشاہ کا مذہب جو نکہ مسلام ہے اور رہے جا اس سے عیداہ مدرانصدورس سے فد ماہ سفو میرسلت میں این عدایاتی خصوسیا ست کے رات تا خال مالم ی مرب اورسلم ادق مد اورسائل مربی کے اُتفامات سے معلق ایک ، مئری سلم اداره کو محکومست تسیندم رست -

(4) حیدرآباوی شہری آزادی مختف کو بلا می ظ مذہب دملسته، ما صل رہی ہے ادرر الله الشرطيكم اس كو سنتهال ناجائز منه واور اس كو مك من باشياند

اورفرقه وارا نه جدًا من كم شقال كازرم مد بنا يا عائ .

(٨) علك كے اہم مشول كارت ازراعت اورصنوت مين سلانوں كا حصد نفي كرارب من كى وجد ان كى مدشى مانت ربا الحريد ربا عليدا اين وسائل واسباب فراہم کئے جا ہیں جن سے ال کے من شی مشکا مد رہے ہون اوروه الده بيشول مي شايان شان حقد المسكيل.

: 4) عليس وضع قرايش سي مسلى وْس كَي أَنْيَى اكثريت كي من هي معانه بي كيا كيا ا کرکوئی مسووه مخالان برکسی شرم مید یا تهذمیب مراشرا نداز بواس و تشت کس تاؤن : بن گاجب کے اس فرق کارکا ن مقندی یہ نتماداس ک موافعتت میں راشے تر دے۔

ميسمانول كے بنياد ي مطابات عقي - ان عيمسمانوں يري الزام عالير برقائب كروه كتن رحبت ليند عق . جمهوريت كم مقابد من مطلق لعنان إ وشامت كو ترجع دیتے تھے اور زمار کے مقتضیات کے سمجنے کی ا ن می صداحیت ناتھی المادرال



نے مسلما فوں کے اس موقف کی تا ٹیدیں اپنی خطابت کی سادی قیتی وفر کردیں کی بندہ ول کو وسلمان نہ کو دوسلمان نہ کو میں کا نام ہے کہ برطا نوی ہندنے اگریزی سلطنت کو اور حیدرآبادیں سلما قرزار کے خوا کرنے کے ذریعے نتے ۔

آینگارکمیٹی کی سفارشات میں ہندونوں اورسمانوں کھماوی شعبتیں دی گئیں كتيں اورغير سنوں كے مقابل إلى ملان أقليتى يوزنسين من أجاتے تھے. ياجہ سمانوں مے نے اتابی تول تھی ۔ بن مخراتی والمستنین نے اصلامات کے خلاف سنت موردیر تو کم كيا . مراكبر صدرى يحومت باليث ن بوشى . بالآخر ق : بالأخرى روكر يم مسما إل كامتنت یں بمقابد غیرسنی سرا واست مج تبیتن ولایا گیا بسلالوں کے سرز ہیں ، س ترجمی سلوک تریث کی و چه سے مندو وُ الدنے بھی اصلاحات کر نہوں نہیں کیا مطلب و<mark>الویں دوسری ما نسک</mark>یر جنگ چھڑے کی وجرسے اس عات کی اوری سکیم ہی کو تکومت سے اسرادیں ڈاندیا۔ اس كاميا بي عصمه اول ميم حوصيد برت المندزدسي اورب ورا رجنگ كي عظمت كامكم مسمان إلى ميك دلون مريني أيا . دومهرى عالماً متروع جرجكي كلي . ایک ریامت بوسنا کی وجہ سے حید را بادی سئے ایداد حینگ میں شما این فیان جی م النا عزوري الله وميدر آباد نے مجلي اس نے ور يع البس كيا و بدالا الله جاتا ا حکومت سیرداً ا وکی ، مرکزے باوشے ا ما و جنگ کے بینا نے سیل اول کوعسکری حیثیت. شد منفی بیند کی زری کوسٹیٹ کی۔ ان کی اس : ان کی تقاریر ان کے من بنبات کی آئید داری، علاده ازن دوران جنگ جب بطانوی حکورست سنے مبند دمست ان موتبروی مرتبه و بین کا ایدان کما تو میباد ریار جنگ شیم سمند: ژکوایک اور آازیان رنگا، اعنوں نے بیرامرمشی کے ارو یود کھرنے میں کوئی درینتر دو اندا بنيس كيا . مل قدم ت معز عندكي ويسي كي مطالبري شدت بدأ لكي دائك تقريري المتباس فاحزامي " كارشة جلك كم عاصد اور آن ك ران كم عاصدير بد بالزقع



آج کی لڑائی حق وصدا قت کے لئے لڑی جاری ہے ۔ رطانیہ ے ارباب مل وعقدے ایک سے زائد مرتبدا علان کیا ہے کہ وہ معابدات کا اخترام كرا مے لئے اور ہے ہیں ۔ ان واضح اور ماف مقاصد حباک کی موجو دگئ میں ہماری یہ امراد سابقہ الداد کی طرح رائیگا ں نہیں جاسکتی ۔ جنّاب کے دو بی سائج ہوسکتے ہیں تج یا شکت . مم کو نفع کا نقین ہے - برطانیہ کی نتم ہماری زندهی ہے اور ای شکست ہاری تباہی ، اگر نتے اعتیٰ ہے و اس کے نتائج کیا ہوں سے عصب سے سبلی جز جراو دہ یہ ہے کرحسب و عدہ مکوست برطامنہ مندوستان کو قانون دیسٹ منسٹر کے معالی مقبو عناتی مرتبه عطاکر دیگی حس کے یمعنی ہیں کداب بارے اطراف داست بطانوی مكومت كى بجائے مندوستانى مكومت كار فرا موكى اوريا مرسلم ہے كه بارے تام معامات نج برطانير كے ساتھ ہيں معتبوف تى مرتب كے ساتھ ساتھ مندوستان كو افیتا رات مدا فت بھی کا ما س جائیں گے دور ہم نے اپن مدا فت کے افتیارات بی رضا مندىسے اج برطانيد ك تعويين ك تھے ۔ ان تر مرصالات كالاذى نتيم بر بوگا كر مع ك حكومت رطانيه راست بمارى مرافعت كے قابى نيموكى اوراس بات كے م مجازیں اور ہوں گئے کہ جدید مندوست نی فکرمت سے جس تشریحے تعلقا سے مناسب مجیس قائم کریں ۔ اس سے لاڑی طور پروہ تمام معا برات معنوج ہومائی سے وم نے مدا نفت کے سلسلس اج رفائیدے کئے بن اور اس کا دور الازی بنی یہ ہوگاکہ جونکہ اپ خود ہم کو اپنی مدا فست کا سامان کرا ہوگا اس نے دوتمام تقبوص جوہم نے مدافعتی افواج کے اخراجات کے لئے پاکسی اور طریقہ پرانعاماً وعطادٌ تیج برطانيه كفيف كي مع مكود اس ل جائي ك ـ

اگرفدانخواستہ برف نیہ کوشکست ہوئی اور مبدوستان پراس کی گرفت دھیلی ہوگئی مدوستان یں راج بدا ہرگیا اور سارا فاک ان خوات سے دوجار ہونے لگا۔

جراج م کو دورنظرا ۔ ب بی ومعام ات کی روشنی س جو محومت برطانید نے ہم سے ك يس م إس عكس الدادك وقع كرسكة بن إ خصوصًا حبكه معابدات كى دوست عوست بعلانيه اس وقت بماري الدادير مجور بنيس ب جبكه اس كي فومين ووري طرف منتول بي برا بم اتن طا تورب كراسي طوائف الملوك كامقا بدكري ؟ اس شبركو موجوده امداوسه فاج بسي تعوركيا جاسكما كيونكه بارى مكومت آج بھی مجبور بنیں ہے کہ اپنی فوجی مل قت میں اضافہ ڈکرے جکومت کوجائے کہ مالت كى نزاكت كا اندازه كرتے بوئ ورا اف يسال سامان حب تراركرن والے کارفانے قائم کرے ۔ایے آب کے مدیخ ابندوق سازی کے فرف ہوئے كارفا لوركو دوباره زنده كرے اور این مك كواس قابى بنائے كاين عليف كى اس براث فی میں وہ وقت صرورت اپنی آب طافت رکے . بم کو بقین باور برطا ے اس اعتمان کے قائم ذکرنے کی کوئی وجرانیں ہے کوجرا دے حرب م تاریب کا ادرجن كى موجوده زمان بس سف يد صرورت ب مثلاً بوائى جياز ،مشين كن د يا ي برائ ما منت کے سامان اپنی ایرکرانٹ توبی وغیرہ وہ مم کو فرام کے مائیں کے كر بعبت مكن فرام كئ ما يُن كو ي دان رف رف رخط ات كو كه زياده دوربني تا ييخ امداد جنگ کے سلسلہ میں اتحاد المسلمین نے ایک مبسوط یا دو اشت ہی حکومت کی خدمت یں بیش کی ۔ مطالبات کی معقولیت سے کسی کو اکار کی جواوت زہرسکتی تھی ۔ برطان وی رزید نث اپنی مجد خاموسش حالات کے مطالعہ میں مصروف مقااور اتحاد السلمین کے ارکا برئ تندہی سے دفاعی کمیٹوں میں شرکی ہوکرا مداد حباک کے کاموں میں حصدے رہے تے عدراً إدك سندو زعادہي ان من ابات كے فلاف زبان نہيں با سكتے كتے البت كاندهى جى نے اخبار بريجن س اس كے فلاف آواز الله افى اور يہ تبلايا كه زماند كے حالات برل گئے میں مفوضد علاقہ عاسے کی حبد سم او کووائسی کے تبل ان علاقوں کے لوگوں کی رائے



معلوم کرنی عزوری ہے یہ گریس کے ایک سابق صدر بٹنا بھی سیتارامیا نے اپنے الجار المیں بھی میں ملاقہ جائی اللہ ورق میں ملاقہ جائی میں ملاقہ جائے اللہ ورق میں مرکار کے استرواد کے خلاف آواز اُنھائی ان دونوں ہندو زعا کا بہادر آیا نے تاریخی عقائق کی روشنی میں مدلل جواب دیا۔ بہادریار جنگ کا یہ بھی مطالبہ تفاکد حس طرح دور ابن حبنگ میں انگریزوں نے ہندوستان کو مقبوضاتی حیثیت و نے کا د عدہ کیا ہے اسی طرح حدر آباد کے مفوصنہ علاقہ جات کی واپسی کا بھی اسی زمان میں اقرار کیا جائے .

حدراً إدك از اوسیاسی موقعت كی مجانی كے نئے بها دریار جنگ نے سب سے بہلے حدو جہد سٹرو علی۔ ان كی كوئی سیاسی تقریرا و رفطبہ صدارت ایسا بہیں ہے جن می حرایا ہو اس کے کا زادی كی كہائی اور بیرا مؤسشی كے نظریہ كی مخالفات ندگی گئی ہو ۔ وہ كا گرس كو الج برط نبیكا ما اور بیرا مؤسشی كے نظریہ كی مخالفات ندگی گئی ہو ، وہ كا گرس كو آلج برط نبیكا ما ما ما مسلم كرنے تیار د تھے ۔ فر ماتے بیں او

" حيدراً إد اين" ايخ ك بردورس ايك أزاوسدهنت رباب اوراً مند بي ايك آزاد سلطنت رہے گا۔ اور سلطنت بطانیہ کے ساتھ اس کے دوستاند اور صنفاند تعلقات ایے نہیں ہی جاک ے دومرون کے بالحوں فروفت یا نمقل کے جا۔ آڑاج برطانیہ مندوست س کی سیاست میں سدیل کو اراکریت ہے جہندوستا یں اس کے اقتدار کی تنت کا باعث ہواور وہ اے طبعت سنی حدرآباد کے سانة ك بوئ من بدات كى كميل ك قابل ندرم تواس كابيلا فرلفنه يوكا کہ وہ ساری زمدوا ریاں جو حدد آباد کی طرف سے اس نے این اور نی اس میآباد كودايس كردك .... آج كم بمارك تعلقات بتوسط واسرائ راست عكومت بطايدے ہيں عكومت بندے ہم بعض مشتركه مناك مي اشتراكمل صرور کرتے ہیں میکن کمی خود ہم نے اِحکومت برطانید نے ہی کے خداف کوئی اور خیال كي كربهارے اقعقاعد مكومت مندے الگ بي .... جول بمارے القات كو عكومت بمندك ما قد قائم تصوركرن في ومشش كرت بن وه جاست بن حيداً

بہا دریار جنگ ہند وسلم اتحاد کے بڑے مو گیر تھے 'ایک سے زاکر مرتبا کنوں نے ہندو و سے مفاہمت کی بر فلوس کوسٹسٹیں بھی کیس در دوارا نامکوست کے سوالی بر گفتگو نیتجہ فیز ناہت نا ہوئ بہادر یار جنگ ذرہ دارا نامکوست کوایک بعید تصور کی نئیت سے بھی قبول کرنے تیار نا تھے ۔ ان کے نز دیک ذرر دارا نامکوست سلان سکی سیاسی موت کے مراد و نامی ، فرماتے ہیں ہے۔

" جہردیت کے نے سب سے صروری چیزان عوام کا جن پر مکومت شق ہوگا ایک رابطر خیال میں سلک ہونا ہے اور ہم دیج رہ بیں کر مبدوستان اور صور ما حید آباد

یں بسنے والے باشندوں کے زاور بائ نظر عربقہ بائے نکرات نخف ہیں گوان کوکسی طیح ایک قرات نخف ہیں گوان کوکسی طیح ایک قرم نہیں کہا جا سکتا . . . یں حیدر آباد کی بجائے سی اور کسی ہوتا و شاید میں بھی ذمہ وارا نظر صحت اور جہوریت کے سب سے بڑے دعوں میں سے بوتا . اگر دسا بیر کا انحل راحل پر ہے اور حیدرآ باد کا احل وہی ہے جو میں غیبان کوٹ آئے وہ ہے یا اس جا عت سے جس کی میں شائنگ کردیا ہوں قعلی قرق نہیں کی جاسکتی کہ دو کسی اور طریق حکومت کا تصور بھی کرے گی جس کا لازی نیتجہ الملے اس کی جاسکتی کہ دو کسی اور طریق حکومت کا تصور بھی کرے گی جس کا لازی نیتجہ الملے اس کے اقتداد رسا ہی کا کم یا دو مری طرف منفل ہوجانا ہے ۔ حیدرآباد میں سلمان کسی ایسے جہوری اصحل ایس کے مطال کر بھی بردا شت نہیں کر سکے اس ایسے جہوری اصحل ایس کے مطال کر بھی بردا شت نہیں کر سکتا



جوجبوریت کانام مے کرمنده اکثریت کے اقداد کوبر معاف کا باعث ہو۔ دہ کسی ایسے ادارہ سے قو اشتراک عمل پر فور کرسکتے ہیں حب میں ال کی الدار کو اور کا قرت ماصل ہوا ورج یہاں کی مسلم حکومت کو ایما ندارا ند مشورہ دین کرایا کے جذبات سے میں طور پر دا تفت کرتے اور اس کی عزوریات کوفن ہر کرنے کا کا دے میں کسی ایسے ادارہ کا فول ہنیں کرسکتے جو دراہ کی ذمر دار اول کو کسلم ایش سے موار بات کی طرت مقل کردے تا کا دراہ کی طرت مقل کردے تا دارہ کی طرت مقل کردے تا کا دراہ کی طرت مقل کردے تا کا دراہ کی طرت مقل کردے تا کا دراہ کی طرت مقل کردے تا کہ درار اور کی درار اور کی درار اور کی درار اور کی میں ایک کی طرت مقل کردے تا کہ درار اور کا میں کا دراہ کی طرت مقل کردے تا کہ درار اور کی درار کی درار اور کی درار کی درار

حیدرآبادکے سمان برایک ازام طوکیت بستی کا بھی لگایا جا تاہے جس میں صب سے

مین بین بہادر یارجنگ نظر آتے ہیں میکن حقیقت یہ ہے کہ سلمان بجر تخت و تاج

ممنی سے واسبنگی کے کسی اور طرح اپنے وجود سیاسی کو برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔

بادشاہ ان کے سیاسی اور تدنی انتقار کا منظر متاجس کو کا مل الا تتقار رکھ کر مسلمان

میں مینیت سے حدر آبادیں وندہ رہ سکتے تھے بخت وتاج آسنی سے سلمانوں

میں مینیت سے حدر آبادیں وندہ کے فارے کام میا اور اس کو ایک سیاسی کلمہ
کی مقیدت وواسیکی میں بہاوریا رجنگ نے کچے فارے کام میا اور اس کو ایک سیاسی کلمہ
کی شکل دیدی :۔

اور قدنی اقتدار کا منظری، اعلی خرت بندگان عابی کا تخت دیاج بماری سیاسی
اور قدنی اقتدار کا منظری، اعلی خرت بهماری اوشامت کی روح بی اور بهان
کی بادشا مت کاجیم اگرده نهیں تو بم بنیں اور بم بنیں ورم بنیں قودہ نہیں ہے
بہاور بار حباب اپنی شاہ پرستی کی کس طرح قرجیم کرتے ہیں وہ بھی سن یہ ہے '۔

ور یا منک بہیں عبدا تقد ہوں اور دنیا کا کوئی صاحب ایان عبدا شدے سوا اور بیال خرب میں میں میں بوتا ۔ میں تحت و تاج آصفی ریاس کے قربان نہوں گاکہ وہ عبداللہ میرونمان ملی خاری کا تحت د تاج ہے ۔ میں میرونمان ملی خاری کا تحت د تاج ہے ۔ . . . میں تخت و تاج آصفی ریاس کے قربان نہوں گاکہ وہ عبدالت الملک میرونمان ملی خاری کا تحت د تاج ہے . . . . میں تخت و تاج آصفی اورا قدار شام ایک فیرونی اورا قدار شام ایک میں اورا قدار شام ایک میں خت و تاج آصفی اورا قدار شام ایک فیرونی اورا قدار شام ایک میں اورا قدار شام ایک میں میں تو تاج آصفی اورا قدار شام ایک میں دوران میں اورا قدار شام ایک میں میں تو تاج آصفی اورا قدار شام ایک میں دوران دوران میں دوران



پراس سے قربان ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس اقتدار کو ضف اسلامیر کا اقتدار ادراس تخت و تاج آصفی محرطت اسسال مید کے اقتدار کا مظربقور کر؟ ہوف میں بہادر بارجنگ کے ان خیالات اورسیاسی معتقدات میں انتا بسندی کے ال ونصر کے باوجود حیدرآباد کے ہندووں اورمسلانوں کے تقلقات میں کوئی فیلیج مائل نہ متى . ہندوۇں كے مطابات بى توازى قائم كرنے كے لئے ال خالىك اشاعت كى فردر بھی تھی علاوہ ازیں اس امر کو بھی دہر اسین مرکھنے کی ضرورت ہے کہ دو مری عالکم ویک البى ختر نهيس بوئى عتى ، بندوستان كومة بوصاتى درجه عطا كرنے كى برطا فرى د مده كو ترمندو لنميل ہونے کے لئے ابھی وقت در کا رتھا اس کی کمی کوئی بیش قیاسی نہیں کی اسکی تھی م اعرز ہندوستان کوتفتیم کرکے وامن جھٹک کر رفوج ہوجائی گے، بسی طرح اور بہت سے ایسے عوامل تھے جن کے میش نظر حدر آباد کے مسلمانوں کے مطاب سے سرت برتى جانى ضرورى تقى ، علاده ازى سياست بس انهتا يسندى بعود يالسي كلى اختيار ك جاتى ہے تاكرنى كالف سے مفاعمت كى داد بمواركرنے كے لئے سودے بازى كى بمی گنیائش یاتی رہے۔ ماہ جون سیسے میں سادر یارجنگ کا انتقال ہوا اوراکست ما مرد کر مندوستان کی سیاست سرح انقلاب انگیز تبدیلیاں میدا ہوئیں وہ ایک دوریس اوردورس نگاہ سکنے والے فائر کوج کادیے کے لئے کا فی تقیس -مدید ما لات اوروقت کے مقتصنیات کے لحاظ سے حیدر آبا ر کے مرتف کو ہی متين كماجاسكما عقار

بہا دریار جنگ اگر زندہ ہوتے اور انفیں حدر آباد کے مسلم کو سبھانے کا بی رہا و وہ ان صالات میں کیا کرتے ہمرا فرایق نے کہ بہادر مار حبی حیدر آباد کروں میں تباہ نہ ہونے دیتے ۔ صالات اور واقعات کے استبار سے ممکن ہے حیدا باد میں سنانوں کا روایتی موقف باتی نہ رہتا لیکن انفین ایک باعزت زندگی بسر کرنے



اور معاشی واقعا دی جینیت سے اپنے اندراستی م پدار نے کے مواقع قال ہوجاتے۔

ہند واوں اور سلما اوں کے داوں میں قاسم رصوری کی شمال گرز تعاریہ ہے و منافزت کے جذبات بدیا ہوئے الاکھوں مسلمان انتقام کے بھینٹ چڑھے اربوں روپے کی جائیداو تبا و ہوئ اور حورتیں ہے ابروکی گئیں۔ یہ چیزی کھی نہ ہوتیں۔ اس کا بھی توی اسکان کتا کہ بہا و ریار جنگ کی ساعی جمیدے ہندوا ور سلمان بل کر حید رآباد کے ستقبل کی جدید الدان سے تبار و کی گئیں۔ یہ ہندوا ور سلمان بل کر حید رآباد کے ستقبل کی جدید الدان سے الدان سے تبریر کے جس میں اجارہ وارائ نظام کا خاتہ ہوتا اور عامد الناس ابن زندگی میں فوشحالی کے نے باب کا اضافہ کرتے یمیں مضیت ابنی کچھ اور تھی اور المسان کو مشیت ابنی کچھ اور تھی اور المسان کو مشیت ابنی میں دم مارنے کی گنجائٹ نہیں۔ بہا دریار جنگ کی موت دکن بیں سلمانوں کی جماعت میں خوشوں کی موت دکن بیں سلمانوں کی جماعت کی موت دکن بیں سلمانوں کی جماعت کی موت کی موت کی بیں اور کی کردید کی موت دکن بیں سلمانوں کی جماعت کی موت کی موت کی بیں اور کا میں کی موت کی موت کی موت کی بیں اور کی کردید کی موت کی موت کی بیں موت کی موت کی موت کی کردید کردید کی کردید کردید کی کردید کردید کردید کی کردید کر



#### 74

### ا بوانحسن سيرعلى كا دَويضدارت

اتحادالسلین کے صدورس بہاورجنگ کے بعدجس شخص نے سب سے زیادہ ابنی ساسی بعیرت ، تدبر اصابت رائ اور بیدارمغزی کا نبوت بیم بنجایاده اباس سدملی نے ملیگڈے کے تعلیم یا فتہ اکامیاب ایڈوکیٹ اور ایک اچے مقرر ہونے کے ملا وہ فک کے واحد مندومسلمانوں برشتل سیاسی ا دارہ جمیعت رما ائے نظام" کے صب اول کے میڈروں میں ان کاشمار کیا جاتا تھا۔ یہ او ارد ابتداء ملی ترکی کا علم وام مما اوراس کے بیش نظر با تفریق خرمب وطع عدد آباد کی مدست کتی ۔ اسس یس بها در یارجنگ ، مرنظامت جناسا درد بحرج نی کے سعم زعامی مرکب تھ بیک قان وفاق مندس من معاضلت كالمرس في رياستون من ابني مدم ما ضلت كي معلنه إلى كوتوك كرك ذرو ارا د عومت كا برجاد شروع كما توحد رآباد كم بندوو س سي ي يخ كي مروع موكي اس كانتجري مواكر حبيت دعايات نظام سيمسل ن اركان على وموحية اوران یں این عقوق کی خاطت کے لئے علیٰدہ سایس شغیم قائم کرنے کاخیال بدا ہوا جس کے لئے اتحاد المسلمین کو منتخب کمیا گیا جواب کے مسلمانوں کے ماہی، معاشرتی اور القافي مد مات انجام دے رہی تقی - الدالحسى سدعلى اتحاد السلمين محمد متحب الحديث وسورکے کانا سے س ماعت س مدر کام دہ ہی نامی اور مقدری بوری جاعت كالمحرمجيا جآيا تعار





ابدالحسن سيدهلى نے اتحاد المسلين كے معمد كى جيثيت ہے سلمانوں كا كرا نقدر فدمات انجام دى ہيں بجلس كى شغيم كا بنيادى كام اور اصناع براس كى شاخ سكا تيام ابرائحسن سيدهلى كى مشباند روز محنت كا نيتجہ ہے ۔ اپنے زمائة معتمدى ميں اعفول نے جو تعزیر یہ یہ كي اس كى مساسى بھيرت اور سائل جو تعزیر یہ یہ كي اُن ہے ان كى سياسى بھيرت اور سائل پر بجوركا اندازہ ہوتا ہے ۔ ہندولوں كى فطرت اور ذه منيت سے دہ نج بى واقعند تے ۔ ہما در ارجنگ اور زمنگ راوكى گفتگوئے مفاجمت كى شاكاى كے بعد عبلس كے بليك اور زمنگ راوكى گفتگوئے مفاجمت كى شاكاى كے بعد عبلس كے بليك اور نمائل راوكى گفتگوئے مفاجمت كى شاكاى كے بعد عبلس كے بليك اور نمائل راوكى گفتگوئے مفاجمت كى شاكاى كے بعد عبلس كے بليك ان اور نمائل کے بعد عبلس كے بليك مناون كى جارت رائط بيش كى تعين جن سے ناصر ون ان كى بائے نظرى كا بيتر عبل ہے بكہ ہند عزوائم كا پر دہ عبى جاگ ہوتا ہے ۔ ايک خطب ميں اعفوں نے کما تھا بد

مل کیا طک کی جندد برا دری اس بات برآمادہ ہے کہ وہ اپنے قرل وضل سے مطالوں کے اس اندیشہ کو رفح کرے کہ مبدوجر عت بیرونی انقلاب آگیزاداروں سے اپنا تنان کی متی ہے اور حیدرآبادی اس مندوسلم ارتباط و اتفاق کی دشمن جومدیوں سے بیدسال میٹیر مک تھا؟

مل کیا ہندہ جماعت آج اپنی نیک نیٹی کے بڑوت کے طور پر یہ عبد کرتی ہے کہ وہ کا گھراس کی اس تجریزے کہ ہندوستان کی تقسیم سانی بنیادوں برکر کے مسلم جماعت کی ہندیب و فندن کو اس مرزمین سے شایاب قطبی اجتماب کرگی اور حدور آباد کے بین کرتے اسی سانی بنیاد برکر کے الد تینوں کو وں کو برطاؤی مدو بجات سے کھی کرتے کی سعی سے باز سے گی ہ

ولا نے کے ایم آمادہ ہے کہ دو جا اس مقتند ومقای مجاس اور فارسوں سرمندہ معلم متناسب مخامدی پر زور دینے کی بجائے محص میزادی قومیت کے اُنواس

کو با محافظ تفری ذہبی فائز دیکھنا ہائی ہے ؟

مل کیا ہندو جماعت اردو کو جونہ ہندہ رہان ہے نامسلم زبان بکہ ہارے اہمی اشتراک کی ہدا دار ہے قری رہاں کی میٹیع سے تسلیم کرکے مقای دباؤل کو اس کے مقابل امریت دینے کی سی سے دستبردار ہوتی ہے ؟

ابدان سیدهای ذمه دارا ندی مست مخالف عقی سیکن حید را بادی مجلس وزراء اس که اعمال اور طریقیهٔ انتخاب سے وہ قطعاً معمنی نہتے۔ وزراد کے تفردیس رزیڈنسی کی ریشہ و وانیوں کو وہ برد اشت نہیں کرتے تھے اوران کا خیال تھاکد اس جیسے نزنے کونسل میں بیتا بلا ذات نابا نہ ایک احساس می خونی بیداکردیا ہے اوروزرا د بیرونی افتدار کی قست پر اور اس کی وشنو دی کی خاطر ایل طک کے جذبات کی پرداہ نہیں کرتے اور اس کی وشنو دی کی خاطر ایل طک کے جذبات کی پرداہ نہیں کرتے اور اس کے مغائر عمل کرتے ہیں .

انظم ونسق کی اصلاح کے نام سے وہ مجلس وزراویں ایسے ارکان کرفائز دیکیت ماہتے تھے جو قا بنیت اور کردار کے ساتھ ساتھ دائے مامہ کا بھی احترام کرسکیں بلک کی مال کی خوبی کا ایک سیاران کے نزدیک یہ تھا :۔

مو اس کی باسی اہل مک کی صرور یات اور احتیا جات کو میں نظرر کھر اہلِ ملک کے حذبات ہے واقف ہونے کے جدسین کی جائے۔ ایک کروڑ جا ایس لاکھ کی آبادی کے مذبات ہے واقف ہو جن وو ووجن، فراد ہے بھی کم کی کوئی جا وت ایسی ہوج ملک کے ملک میں ورجن وو ووجن، فراد ہے بھی کم کی کوئی جا وت ایسی ہوج ملک کے حالات اہل مک کے فیالات ایل ملک کے فیالات ایل مارکو یا بندکرنا چاہے قویں نہیں ہمت کہ ایسانغ اوت کا اور اپنی عقل وفہم کا رائے عامرکو یا بندکرنا چاہے قویں نہیں ہمت کہ ایسانغ اوت کی امرائی کے کسی کمترین ورج برجی چلایا جاسکتہے۔ میرا منشار اس سے لاز آبارلی فی ملا یق مرتبسس ملا یقہ ہائے سکومت کی طوف نے جانا بنیں ہے۔ میں نے ایک سے زیادہ مرتبسس فیال کا اظہار کر دیا ہے کہ مغر کی طرز حکومت اور نام بنا و دمیر فراطی ا دارے اچھی

مکومت کے لئے عزوری نہیں ہیں انکی مقعود بالذات الحبی مکومت ہے ....

بنام دنت عوام کے مطافبات کو بیدروی سے تحکوائے وہ کسی طرح دنوی نہیں کر کہ مرام کی فروریات کو بینی نظر کھکراود ان سے واقعیت نار مال کرکھوام کی فلاح دہبرد کے لئے چلایا جارہا ہے .... کیا ان افراو نے جن کے افتوں میں حبن انفاق یا سود اتفاق سے افتدار آجیا ہے تد براور فراست کا میکر نے ایا ہے ؟ والحس سید علی کے ان ترقی میندانہ فیالات سے اس امر کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایر ان کے مقعن نے دو انف تھے۔

مجلس اتحاد المسلیں کے جدید وستور کے نفا فرکے بعدبہادریار حبالس کے
بہومدر نتخب ہوئے۔ بہا وریار حبال کی مقبولیت نے انھیں کا میں قائم فست بادلی
تھا۔ حیدر آبادے با ہر پورے اقطائے ہندیں بہا وریار حبال نے شہرت مال کرکے
سارے مسلانا ن ہند کے تلوب کو سنح کرلیا تھا۔ ابوائس سید ملی کو حضور نظام نے
بہادریار حبال کے مقبول کو اگردیا۔ ان دولوں قائمین کے دلوں سیس اگیا۔ ابنی
زندگی کے آخری زمان میں بہاور ہار حبال ابوائس سید علی سے کانی بزلن تھے اپنی
مال میں انخوں نے ان کو نہیں لیا بکر اپنی جانس بنی کے لئے نصنی حسیں مرحم ایڈوکیٹ
مدر مجلس انخاد المسلیس ملیع وزگل کو نشان زو کر دیا تھا۔

بہادریارجنگ کا کہ جون سال اوکو بھانگ اشقال ہوا اوراسی روز اولیسس سیدعلی کوٹ بشینی بھی ختم ہوئی۔ بہادریارجنگ کی ہاش ہمیت الامت کے دست دالان میں آخری و یدار کے لئے رکھی ہوئی تھی اور اوشاہ و قت سے لے کر المراء عائدین کہ ذوزعماء اور مامتر الق س کا مرحم قائد کو آخری خراج عقید سعد اور تنزیت بیش کرنے کے لئے تان بندھا ہوا تھا۔ ان وگوں کی بیشوائی الرائیس سیعلی کے سوا اور کون کوسک تھا جواس ما دور این سال کی کا المین کی نائیندگی کا

بدرامت اداكيا ـ اكرايى مانشينى كے متعلق بهاوريار جنگ كى وصيت مايى قابولمسن سدعل کے سواکسی اور جانب نظر اعضانے کی صرورت ہی نیر تی مشارجانشینی پر غور كرنے كے لي وارالت مام ب اركا ين سنورى كا ايك غيرسى طلسه سعقد ہوا۔ ففنل حسین برسب ا تفاق بولمی جا المکن ارکان خسسه (کلیم الدین انصاری) احد عبدالله المسدوسي اعبداكريم تما دري الحداثلم انيس الدين احد) اور قاسم رصنوی نے ابوالحس سیدملی کے نام براصوری اصدار تی کھی جب نجی طور پر ملس کے اندر سلجتی نظر دائی تر لائی علی اور بالع خال نے جومیدرآبا وے مشہور صندت كاراورا بولمسن سدعلى عمدر ديق الالث كى هينت افتياركر فى كى كشش كي ونتي فيزنابت فرولي دا كاد المسلين كي دستر ركي بوجب انخاب كا اعلان كياكيا اوركثرت رائے سے ابولمسس سيدملي كا صدارت برأتفاب عمل ميں أكما. اتخاد المسلمين كاير ببهلا انتخاب فيهاج ونيتنائي خومشكوار فضا مي منعقد سوااور انتاب کے بعد کسی کے ول میں کوئی میل اِق درہا۔

استا دالمسلین کی صدارت پرفائز ہونے کے بعدا اولمسسن سید علی نے بہت جلد
اس خلاکر پوراکر دیا جربہا دریار جنگ کی موت کی وجہ سے کک ہیں پیدا ہوگیا تھا۔
ابن کا دعمل کو ایخوں نے مسلمانوں کی فدمت کے لئے وقف کردیا تھا احد تیا دت
کا منصر بھی حاصل کر لیا تھا۔ یہ وہ زنانہ تھا جب دو مری عالمگیر جنگ اختشام
کے آخری مرملوں سے گذرر ہی تھی اسراسٹوا فورڈ کرمی کا منصو برننظر عام بر آچکا
تھا اور مبدوست ن فاروی جیشت کی دہر پر بہنچ گیا تھا ، تقسیم مبدے ساتھ بدر
کی اور مبدوست ن فاروی جیشت کی دہر پر بہنچ گیا تھا ، تقسیم مبدے ساتھ بدر

کے کلیں کے اندر پانچ اصحاب کی اسبی جماعت جس کو اپنی فکدود اسٹ کے متعلق فلط فہم کو کئی اسکے علی میں کا اور کلیس کے اندر بانچ اصحاب کے امر رمقتد رحیثیت مال کرنا اور کلیس سے بہر مت سے ربع قائم دکھنا تھا۔
یہ جماعت مکرمت کی رسید کی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اہل کجتی تھی۔



ك قيام مح بيى إمكانات موش ترجوت جارب تق . مركزى مكومت بيس كالمكرس کے اٹرونفوذ کے بڑھے اور مندوستان کی نام حکومت کا بگریس کے ہاتھوں یس سنے کے قوی امکان نے دسی ریاستوں میں ذمددا رانہ حکومت کی تخریک کو تنز ترکردیا تھا. عالات مرعت سے برل رہے تھے۔ بہا دریار جنگ کی زندگی میں ہندوستان کے مطلع سياسي كي جومالت يقي اس ميل اب تغير ميدا مؤكما عقا . ان مالات كا القف ا یہ تھا کہ حیدر آباد میں بھی رق کی جانب قدم اُمٹنا یا جاتا ، حکومت کے زسودہ نطا م میں تبدی پیاکی جاتی اور اس کور مانے عمر آمنگ بناکر آئینی اصلاحات کوروبالل لانے ک کوشش کی جاتی تاکہ مندووں اورسلانوں میں ای دو اتفاق کی کوئی مورست میل مو- ابو الحسن سعيد على كي نظروس في مستقبل كي ميش آف والله واقعات كاجائزه ليااور حومت میں عوای عفر کود افل کرنے کے لئے اعنوں نے اسٹیٹ کا گریس کے زعماوے سالار دنیک سلس س مبنیکرا یک سمجود ترکیا واس کی روسے دو مندوا وردوسلم عوامی وزرا کے فرری باب حکومت میں سے جانے کے مطابہ کے ساتھ معلنہ اصلا واستیں مفاورتی کی بجائے ساقہ واری طربیتر انتخاب کے افتیار کرنے الدمقدند کے افتیارات س بجٹ ک منفري كوشامل كرف كى تجا ويزيمي تتيس.

ابرائسن سیرعلی نے نیک بنتی ہے اوراس تصوری کر منصب قیادت برنار کہنے کے بعدان کی کوئی بات مجلس کے اندررد نہ ہوگی یہ مجھوتہ کر بیا تھا اور اتحاد المسلمین کی مجلس عاملہ یا اس کے دو ایک ذمہ دارا دکان آک کو اپنے اعتم دیں نہیں ایا. و. نستہ اعفوں نے ایسا کبایا یہ ان کی بجول تھی اس کا حال قراند بہتر جا نتا ہے بیکن آئی ڈالین کی حالم میں ایخوں نے بیخوں نے بی خوری سیا ست سے کا م ایا ۔ زگر وا قبات میں وعن بیان کر دیتے قرکو کی بات دیتی سکین اس کی بجائے ایخوں نے سمجھوتہ کی سٹوالگو کو فیصبا کر ان کی امہیت ، ورضودرت تبلاکرانی عاملہ ہے ان شرؤ لکھ کو قبول کرواہیں ، اس مخر کے سے امہیت ، ورضودرت تبلاکرانی عاملہ ہے ان شرؤ لکھ کو قبول کرواہیں ، اس مخر کے سے امہیت ، ورضودرت تبلاکرانی عاملہ ہے ان شرؤ لکھ کو قبول کرواہیں ، اس مخر کے سے امہیت ، ورضودرت تبلاکرانی عاملہ ہے ان شرؤ لکھ کو قبول کرواہیں ، اس مخر کے سے امہیت ، ورضودرت میں کرانے عاملہ ہے ان شرؤ لکھ کو قبول کرواہیں ، اس مخر کے سے امہیت ، ورضودرت میں کو کے ساتھ کا میں میں اس میں کرانے کا میں میں اس میں کرانے کا میں کرانے کا میں کرانے کی میں اس میں کرانے کی میں میں اس میں کرانے کی میا کہ کو تول کرواہیں ، اس می کرانے کی میں کرانے کی کا میں کرانے کی کام کرانے کی کھونے کی کرانے کی کو کرانے کی کام کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرا

خلاف عاطی دا تم الحود دن کی صرف ایک آواز می حب کے اختلاف کو رو ہواویں اوٹ کے کرکے تو کی سنطور کر لی کئی یمرا استعملال یہ تھا کہ اس تحریک سے ذر دارانہ حکومت کا دروازہ کھتا ہے اس کے روا دوی میں تصفیہ ذکیا جائے بلکہ شوری سے منظوری مامیل کی جائے ۔ محلس عاطری منظوری کے بعدا مبلاس سال نہ کی مجلس موصوعات اور ملب عام سالانہ نے اس می آرک کو منظور کر لیا۔ مؤخوا لذکر دولوں اجلاسوں میں اس قرار داد کے میک سیدمحد قاسم رصوی اور موئید بہنی احمد علوی تھے۔

ية داروا و جبال سلم مفاوات كى جزول برمزب كارى لگانى تحى وبال اركاب إب حكومت كے لئے موت كى تحدثى كا بى حكم ركھتى متى -حمدين اور اعلى حكام كے لئے جن کی دندگی کامطی نظر وزارتی کرسی حاصل کرنا ہوا تھا اباب حکومت کے دروازے میشک لئے بند مورے تھے اورج اس دقت رسیوں مرسمس فیے وہ بھی این آب کو مزرل محرسس كرن الله تح تع ال سب رستزاديك افتدار شاي برزوبي والى تھی۔ یہساری قریس بیک وقت ،س قرار دا د اوراس کے بانی ابد الحس سیدعلی کے خلا ن صف آراء ہوگئیں ، حکومت کے خزانوں کے مذکھل محے اورا خبارات مسایک مِنكَا مد برياكيا كلي - چند با اثر اركان عائد وريال نظام مي إرياب بھى كئے گئے - اس ساری ہڑ ہاگا۔ کا یہ نیتجہ نکل کہ محلس کے معتمد فاز ان اوران کے ساتھ چندارکان الم نے مدرکے پاس محلس ما طرے ایٹ استعفا بیش کردیا ۔ ابوالمس تبنا رو کئے ۔ این يبك يوزنشن كو بحانے كے ان كے إس صرف ايك صورت إتى روكني تني كلب شوری کا اعتماد حاصل ری ارسیانی اداروں س بجب کی منطوری یا قرار دا دید ك من بون يراعماد كا دوث ماصل كرن كا طريق رائح به الحاد المسلين ايك جبوری اداره صرور تناسکن اس می اعتماد کا دوث حاصل کرنے کی یہ روایت قامم بنیں ہوئی تھی ۔ اس لئے مے تر بیر کی گئی کہ صدر اینا استعفاشوری کی منطوری کے



ا من میش کرے اور اگر متوری استعفاء نانظور کردے تو متصور ہوگا کہ شوری نے صدر پر اعما وكيا - جنائيدا بولمس سيدهلى كے جوافوا واركا ك سورى كو ستعفا كے خلا من بواركرنے كے لئے ممہ تن مصر من بو سے اگر شور لی میں بحث مباطق سماری كى نوبت آتى تو استعفاك المنظور مون كا امكان بدا موكرا تفاراس ومت ير نواب اكرار وأسابق ج ایک کرٹ نے ولک یں بڑی وقعت کی نظرے دیکھے جاتے تھے این دواست کو ير اكابرين قوم "كا ايك احبتاع طلب كياجس سي على توارجنك، عبدا باسط خال بابوخاك دور ميندوگ شركي عقد ابه المس سيدعلي كومجي بطورخاص مدوكياكي تما سئل كمارے ببلورس يرمؤركرنے كے بعد اكابرين تے سلمانوں كو استثارے بجانے کے لئے ابوالحس سیدعلی کواپنے استعفا پرقائم رہنے کاشورہ دیاجس کو ایموں نے قول كرايا . أيك روايت يا يمي ي كوخود الوالحسن سيدملي كي ايمايديد اجلاس طلب مواتقا۔ ابو السن سیدعلی نے مٹوری کے اجلاس میں ایک عبومد مقلت القیم کیا جس قراروادمصالحت کی یوری تفصیلات میش کی تھیں۔ارکا بِن ما ما (مجرزاقم الرد) کے استعفوں پر ٹری جوٹیں کی تقیس کہ ابتدادیں ان لوگوں نے الیدی تفی میکن بعدیں ا ذات کے مختعہ انخراف کیا۔ اس مغلث میں ہندوسٹان کے سوست بزیر سیاسی مالات يرتبصره كرت بوع يتلاياكيا تفاكه الرسلان رتى يذير خيالات كاساته نه دس کے و تباہ موجا کی گے۔ اس کی محمل ایک جیلہ مجھے اب یک یاد ہے جس کا معموم تفاكرة مول كى ربيرى كے اللے اسى دوررس تعروب كى مزدرت بوتى ہے جو آ مدوياس سال میں میں آنے والے واقعات کی میں قیاسی کرکے فرم کو میج راہ برگامزن کرے۔ اس میں ٹنگ بنہیں کہ ابر اسس سدعلی نے میح دقت پر قوم کو آنے والے حظوم سے گاہ كيا تعااور أكران كى تجاويز برعمل كراباجاتا لوبندوؤل اورسلانول بس اتحاد والعناق ك ايك اساس ميدا جوجاتى اوريج تنى اوريكا بكى ك نضام عدر آباد كمستقبل كا



کوئی اچھانقشہ مرتب ہوتا ہے بھات ہے ہے کہ آگر اسخاد المسلمین میں صدارت کے متلی

یہ ہنگا مہ آرائی نہ ہوتی اور آزادی ہندا در ہندوستان سے گفنت وشنید کے زمانہ

میں دار الحسن سیدعلی کور ہنمائی کا موقع متا تو بہتر نتائج برآمد ہوتے اور ہندو ک اور
مسلما فوسیں آئی زبر دست نصلی صائل نہ ہوتی اور حیدر آباد میں وہ کشت وطون اور لوث
وفارت بھی کا بازار گرم نہوتا جس نے خصرف سلم اقتدار کوخم کیا بکر ساشی اور
اقتصادی حیثیت سے بھی سلمان کو تباہ وبر باد کردیا۔

اہ ہمی سیدھی کی سب ہے بڑی کروری ان کی جا مطبی اورا قدار کی ہوس تھی۔ وہ کمی طبح باب حکومت یں سلم لما اُندہ کی صیفیت سے داخل ہونا جا ہے تھے۔ ایک پینی رفت میں انفوں نے یہ خونہ معاہدہ کیا تھا ور نداگر وہ سیدھ سام طریقے سے سلمانوں کے سامنے مارے واقعات رکھتے ' اپنی حا المداور شور کی کے جند ذی الزار کا ن کو قبل ازقبل احتیاد میں لیتے توہیت میں تھا کہ قرار داد مصالحت کے فلاف در بارنفا کی اور مکومت کو مارکش کرنے کا موقع نہ مقا۔ او بھسس سیدھی کو اپنی خوورای کی بری سے اداکرنی پڑی ۔ بالفاظ دیج اتحاد المسلمین کی مدالت سے قرار داد مصالحت کے بانی کو کلب اداکرنی پڑی۔ ۔ بالفاظ دیج اتحاد المسلمین کی مدالت سے قرار داد دصالحت کے بانی کو کلب سے سیدھی کو اپنی خوورای کی بری سیدھی کے بانی کو کلب اداکرنی پڑی ۔ بالفاظ دیج اتحاد المسلمین کی مدالت سے قرار داد دصالحت کے بانی کو کلب قدر اداد کے کو ک (قاسم رضوی) کو حیدر آبا و اور سلمانوں کی متعد سے کھیلائے کے لئے مجلس کے اندر آزاد دھیجوڑ دیا گیا۔

ائنا والسلین کی صدارت سے استعفاء دینے کی وجہ سے ابرائسس سیم علی کے پہلک وقارا ور ذاتی وجاہت کونا قابل علی نقصان بہنچا۔ یہ پہلے ہی سے سلون مزاج کے ان واقعات نے ان کے دل س مجلس کے خلات جذبہ انتھام بداکرویا۔ اب بھی وہ اپنی جماعت کے قائد تھے اور ان کی تیام گاہ اضلاع اور بلدہ کے ارکان شوری کی مرکز سوں کا مرکز تھی۔ اپنی جماعت کو منظم کرنے اور مجلس کے اندر اس کو مقتہ جیشیت مرکز سوں کا مرکز تھی۔ اپنی جماعت کو منظم کرنے اور مجلس کے اندر اس کو مقتہ جیشیت میں لانے کے لئے دہ اپنی دولت بے درین حزید گررہے سے۔ مک کاکوئی اخب ا

اس جاعت كومند ركانے كے لئے تيار در تھا اس سے ميفلت بازى شروع كى تكى اور علي محبربرا فتذاركروه ك خلاف اسي كندكى اجهالي كى كوشش كى كني حس كى نظر حيداً باو کی ایخ سن کل بی سے ملے تی ۔ اس جماعت کی سب سے ٹری کروری یوی کشکسے را سپسالار کے ساتھ صرف سپاہیوں کی جماعت تھی ۔سپسالار کی جگہ لینے والا کوئی نہ تما رطوماً و كرها قرار وادك وك سيدمحمدقاسم رصنوى كوابوالحسن سيدعلى كا جانشين المتخب كياكيا - اس مما وت بس اب الإلحس سعيطى كى وي معينيت على جركا بكريس یں گا ذھی جی کی تھی کو اصطلاعاً وہ سم کے رکن بھی بنیں سے لیاں کا گریس کے کرادم تھے۔ قاسم رمنوی کو اپنی زندگی کا پسنہری موقع ملاتھا اور انخول نے دری منمی اور جوش سے مجنس کے برمرا ندار گردہ کے خلاف اپنی جا عست کومنظم اور اس کی تعداد س اضافه کرنے کی ہم شروع کی۔ ابدالحس سید علی کا اثر ارکان شوری کرانی طرف كيني س كام آثار باجس م الخيس اطبينان بركما تهاكه اتحاد المسلين برهيران كا آندار قائم ہوجائے گا۔ جنامخ مولانا مظرعلی کا ل کے ایک سالہ دور کے بدجب علس كا صدارتي أتخاب عمل مي آيا توابولحسن سيدعلى كي كوششيس بارآور ابت مثل اوران کاایک نانب اور ان کی میش کرده قرار داد کا محک بتحاد اسلین کاصدر منتخب ہوگیا ۔ سکن ابو الحسن سیدعلی یہ فراموشس کرگئے تھے کہ دنیا میں لوگ جس زیز پرخرصکر ترتی کرتے ہیں پہلے وہ اسی زمینہ کو معٹو کر اگر اوستے ہیں ۔صدارت کے انتخاب کے بد فاسم رمنوی نے سبسے بہلے اولحسن سدعلی کے جرے کوائی گردن سے آبار میدیکا اور اس احسان فراموشی کے ضلات او الحس سیرعلی کی زبان سے ایک لفظ مجی ذكل سكار جاعت كے ادكان بھى ايك ايك كرك قاسم رصوى كے ممنوا موتے محفے۔ استحاد المسلمين كے صدوري الوالحسن سدعلى ميں فراست و تدبر كے علاوہ ككر كركبرانى تمى سياست كمنشب وفرازك ندهرت ده واقف تمع بكر وقت كى



نزاکت کا بھی ایمنیں احساس تھا۔ تحریہ د تقریبی افر اطود تفریط سے ایخوں نے کبھی کام نہیں لیا۔ سبخیدگی بر دباری احد خود داری ان کی زندگی کے قبل اصول تھے جن پر دہ آخر وقت بک قائم رہے ۔

سقوط خیدرا بادے بعددب سلمانوں کی تباہی سے ستان ان کی بیش گوئیاں ایک کرکے شیخ ابت ہونے لگی تقین سلمانوں کو ان کی اصابت رائے کا احساس ہوا۔

قامم رصنوی نے ان کے ساتھ جو بحسن سنی کی بھی اس کو بھی ابولجسس سیدعلی نے اپنے دل

سے بکال دیا تھا۔ نظام نے طری کو کومت کے تیام کے تبل جس قبلس شا ورہ کا اعلان کیا

تعااس کے ایک رکن یہ بھی تھے اور اس حیثیت یں ایھیں بھرا کیبارسلمانوں کی مدت کاموقع ملا تھا ۔ ہر حید را بادیں آگاد ہمین کی عبلہ شاخوں کے صدور وسمقدین کی

گرتاری کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے خلاف ابولجس سیدعلی نے مجلس شاورہ میں

آواز اُٹھائی تھی جس کے بعد مرت اُئ کارگانی مجلس شاورہ باتی مذربی کیا ہوئی اور اپنی زندگی کے آخری ایا م بک و دہ سالوں ملاوں یا ران کا آفازی قدر کی جاتی تھی اور اپنی زندگی کے آخری ایا م بک و دہ سالوں ملاوں مارہ سے رہے سے سلمانی کی خابوسش مندمت کرتے رہے سلمانی کی خابوسش مندمت کرتے رہے سلمانی کی مابوسش مندمت کرتے رہے سلمانی کی مقام حیدر آبادا شعال ہوا۔



#### 7 7

# مولانامظم على كابل كادورصدار

مولانا مظرعلی کا مل ایک ما لم باعل کی حیثیت سے سلماناك دكن ميں ایک مساز حشت کے ما فی تھے۔دارالقضا بدہ کے كامياب، يودكيف، عبالس ميرت كے ولولہ الكيز مقررا ورا ضلاق وكروادكا السيائية مرسفیں دیکھکر قرن اول کے سلماندل کی اوتا زہ ہوجاتی ہے بحلس کے امیاء جدیدے وہ اس کی عاملہ کے رکن اور مباور مار حبال کے رفیق فاص اور مترعلیہ تھے مولانا کے ول میں مرتبی معمدہ کی تمنا میدا ہوئ اور ندا فقدار کی ہوس ۔ دہ ممیشہ ان چیزوں سے دور مباکتے سے بیکن تضاو قدرنے ان کے لئے علی ک صدارت مقدر کردی تی -فراردا د مصالحت نے علس کے اندرایک طوفان برتیزی بدیا کردیا تعاادرار کا علس ا فتراق و انتقاق مي سبتلا بوكراي و وكيميون مي منقسم بويج عقر كولس اور ملان سامتقبل اريك بوكيا تعا. اركان شوري س بجر مولانا كے كوئى بح تفسيم اسی ہنیں تمی جواس نفاق وا نعلات کوشائے۔ علادہ ازیں اس فراردا دکی ہر ہے۔ کے زانی مولان علیل إورهما حب فراش نے ویسے بھی بلی فاکرداروعمل مولانا محسی جماعت بندى كى تائيدس و مح د اين بسترعلالت يرصدارت كى اميدوارى كهك مولا المحض اس وجہ سے آما دہ ہوئے کہ اینوں نے اچھی طرح محسس کرلیا تھا کہ اگروہ آئے نہیں بڑھے تو محلس کی منظم پارہ یارہ ہو کورہ جائے گی مولا ایک آمادگی کے



مدة ق عنى كم اله الحسن سيدعلى كى جماعت عمدة صدارت كو ما بالنزاع بنيس بنائك كى اورمولا امظهر باتفاق آرا رصدرتتخب بوجائيس سح بمكن الوالحسن سيدهلي كي جماعت اس كے سے تيار نہ ہوئى - استعفىٰ كے بعدابد الحسن سيدعلى بيس بيده ہو سي تھے اور تراردا ومصالحت کے محکے تاہم رضوی ان کی جانبینی کا فرض انجام دے رہے تھے . علس کے کارکنوں اورحیدرآباد کے اہل الراعے دنوں کی حیرت کی انتان رہی جب سلی مرتب محلس اتحا والمسلمين كي صدارت كي الميدواري برقاسم رصنوي كے زام كا اعلان موا-بركيف محلب كے وستور كے لحاظ سے أتنحابات كا انعقا دكيا كيا اورمولا امنطرعلى كا مل بغلبة ارامحبس اتحا وأسليس كصدر نتخب بوكئے - دونوں اميدوا دوں كرج و و ملے اس سے یہ اندازہ ہوگیا کہ ابوالحسن سیدملی کی تا میدس ارکا ن شورملی کی ایک معتدب مقداوہ صصی نے قاسم رصنوی کو دوشہ دے کرابو انحس سید ملی کی جمایت کی تھی۔ مولاً الكي صدارتي انتخاب سے بعد ابرالحس سيد على كي جباعت كايرا فلاتي فرض تعاكدوه اختلات كوبالالے طاق ركھ كرى بس ستحكام اورسلانوں سے اتحادواتدی کی فضاید اکرتی خصوصنًا جبکه مولانانے رنہائی قراضدلی سے اپنی عا دیں تاسم رصوی اوران کے جندسا تھیوں کو بھی مجلہ دی تھی ۔ جو جماعت انتشار کی بیدا دار ہو اور حس نزویک مجبس اوسلی نور کی فدست سے زیادہ مقدس کام ابو الحسن سیدعی کا اتعام بن ہو بعدا وہ کس طرح مفہمت کے لئے تیار ہوسکتی علی ؟ چنا کی اس شکست کے بعد قاسم رمنوی کے آئندہ انتخاب میں کامیابی ماصل کرنے تک سال دیڑ حسال کی اوری مت ابرائس سیدهلی کی جاعت نے قاسم رونوی کی مرکردگی می موانا ، منظر اوران کے ساتیں رکیجڑا جال کرائی جاعتی استحکام کو مضبوط کرنے ہیں صرف کیا۔ اصلاع کے ارکان میں یہ مذبہ پداکرے کی وشش کی گئی کہ مرکوی عبس کی صدادت شہر حید رآبادے اركان كا اجاره نهيس ہے اور اصلاع كے اركان س بحى صلاحيت اور الميت كے جهر



موجود ہیں ۔ اس جماعت کو ایک با قاعدہ حزب اختلات کی صورت دے کر متور کی کے ہراجلاس میں عاملہ کی قرارد اووں کے اروبود مجھرتے اورعاط کے منصلوں کوچیلنے کے انے جاعتی عدم تع ون کا اطہار کرنے کی معیثہ کوشعش کی جاتی رہی ۔ جونکہ اخبارات اس جمعت كومذ نبيس لك تے عقد اس كئے بمفلت بازى مروع كى كئى اور بھو فے ب اڑا خبارات کو ابر الحسن مسيد على كى دولت سے خريدا جانے لگا، مد ہوگئى كە قائد الملم كى آمدك موتع براس جر عت نے مجلس سے مقابدیں ایک علیحدہ محلس استقبالی ترتیب دی اورمرزا اسملیل کے صدارت فعلی برلائے جانے کے لئے ایک بیفلٹ شائع کیا۔ ماری چنری ابو الحسن سید علی کے ایما اور سریتی ہی سی اسخام یا رہی تقیس قالدام کی تشریعت آوری پراس جماعت نے ابولحس سیدهلی کی قیاد ت میں جر مرافتدار عب کے خلاف ٹٹکا یاست کا ایک لوما رسٹی کیالیکن قائد اعظم نے اس جما عست کی علیٰ و بسند إلى كى سخت ندمت كرت موك إيني عا لد كے فيصلوں برفير مشروط طور بر تسليم خم كرنے كى اكيدوما قى وس كے بعداس جاعت كے طرزعمل س كھ تبديلى بدا ہوئى . ليكن دلول كاجور باقى ريا .

مولا یا کے دورمدارت میں شاہ رزل کا حادثہ بڑے دوررس تمائج کا مال

ہے کہ کس طرح محبس نے اپنے ایک مطالبہ کو منوا نے کے لئے وزیر اعظم کی کوئی شاہ منز

کو جوان کی مرکاری رہائش گا وکھی آگ سکا کرز حرف حکومت کی اس اعلیٰ ڈیٹ خصیت

کو جہ آبرد کیا بلکہ انگریز رکن باب حکومت مرشر گسن کے بنگلہ کو بھی جلا کر فاکستر کر دیا۔

اس کے واقعات یہ ہیں کو ضع نظام آباد کے موقع ڈیٹی میں عیسائی مشنریوں کا ایک جبورہ

جذامیوں کا دوا خانہ تھا جس کے کیونڈ کے ایک حصد میں مسلمان مربین ایک جبورہ

بناکر اس پر نماز پڑھنے لگے تھے۔ بعد میں اس پر چھپرڈ ال کرمسجد کی صورت دے

دی گئی تھی ۔ اد باب مشن کو جب اس کا علم بھا تو انھوں نے اس کو منہدم کرادیا۔



حب مے واقعه اخبار میں شائع ہوا تومسل ان ناراص بوستے محلس کے ایک وفد نے موتع كا معائن كرك يحومت عصبحدى بحالى كامطالبه كيا عيسائى مشن كو انگريز صدرالمام کی بیٹت بنا ہی ماصل تھی . نواب جھتاری اور باب حکومت کے دیگرار کا ن میں اتنی مهت نديمي كه انكريز مدرالمهام برزور دالية معالدين ولعلي برتاكيا - ادهر ملانوں میں اشتبال رُعتاگیا آنا این زمردمل تقید میں محومت کی زم اور کمزور پانسی ك خلاف بيرارگى كے اجدارك لئے ايك جلسه عام طلب كيا كيا۔ يہا ل يرام قابل ذكر ہے کہ ابوالحس سیرعلی کی جماعت نے سجد کے اس مسلم سے با تعلید علی وفتیار کی تھی کیکن علمہ عام کے اعلان کے ساتھ ہی وہ نہ صرف متحک ہو گھی بلکم مل منبوسوں اورهلبوك مين حقد لين نگى . مقرره ماييخ پر حب طبه عام كى كارر وائى تروع موى اور كرا كرم تقارير مونے نگيس توعين اس موقع برباب حكومت سے ايك مليفون مو ہوا کہ صدر عظم چند سرکردہ مسلمانوں سے گفتگو کرکے اس سلم کی کیسونی کرنا جا ہے ہیں بدنا بخه اجلاس کومباری رکفکرعبدالرنمان رئیس مدیروقت، محبود علی البراشی ، مول نا انتخاری اور راتم الحووت ایک وفد کی صورت میساه مزل رواز بوا اور جمع " شاه مزل جلو" کے نغروں کے ساتھ منتشر ہو تھیا۔ اس اثنا ویں و فدنے مسلما نوں کی ماری سترا کط محومت سے منوالی تقیس اور وہ و اس مونے والا بی تھا کر مجسم شاہ منزل کے کمیونڈ می کھس کو نخر بی کارروائیوں میں متبلا ہوگیا۔ ایک ایک مکن وفد نے منت کی کہ حسب دلخواہ تصعفیہ ہو گیا ہے سکن ان کو مانٹ والا کون تھا۔ ریکھتے ی و یکھے کونسل ہال اور شاہ منزل کو نذر آتش کردیا گیا مصدر عظم کی بے دمتی ك كنى اورمشر كركسن كے شكار كو الك دكائى كئى ۔ ايسامعلوم جور با تعاكم ايكسوچى تجيى ہوئی آئیم کے تحت اخت واراجی کا منصوب کمیل یا اورجابل عوام چندنا عاقبت الدينون كأم له كارب كي و وورب روز اخبارات سي بولمس معنى إورقام فيي

ولا الم دان يس بطانوى كا بنى من كالدى وج سے مدوستان آئین مبتنبل گاتھیا سلجے کر پاکستان کے قیام کے امکانات روشن ہوگئے تھے۔ مولانا كى بمركردكى ير محنس كا ايك و مندقائ عظم اورسلم اليكى زعماء مع تادله خيالا یے سائے دیلی گیا۔ جیڈرا ا داورریاستوں کے متعلق امید و بم کی کیفیت طاری تنی ۔ نواب جیت دی شاو بزل کے دا قدمے بفد حضور تطام کی نظروں سے اُترکیے تھے الورويد فردين المين عهدونت سبكروش بوناج بيت بقياس الع حددا بادين اكس عديد صديد المعلم كي قا ش مروع بوكي على اور دربادي سازشول كي وجزے مروزا کے تقرر کا مکان میں بوگیا تھا ، قائد المعمر مرزا کی کا محرب وسونت کی وجے استام ك على المنسق حيا بخراب نقطة نظر كونظام يرواض كرف ك الك ما إقد ووت كى بناروه عيد برآباد مركارى بهمان كل صفيت سے تشريف لائے۔ ، س كتبل الائم میشد دران اور تا ماند حیثیت سے حیدرآباد آئے رہے سکن اس برتبدان کا ورود باقی إكستان ي حينيت ب نها عظمت ومرتبت مي ده فظام ت كبين بلد تع رصفيرك سازب سلانوب سي قلوب بران كي علوست قائم على مكن نظام اس غلط بهي سي مِیل موسی ایک کرمرمرزای ال کے اقدار اوران کے خادان کی بقا کا دسیلہ وسکتے الله ومرا يعى اسى خوال كريدا ويد ربا على وسى كى ساز شول سه قائد عظم اور نعام كى ما قات ياكام برجى قائد المنظم ك وقت ما قات سكريت يا مكارين كولفتكو ك الدين كاسبب ما الكيالكي بات دقرين قياس مركي به ادر ، قابل قبل العدام

الى كوشيدگى كاسب اگر كچد بردسكا عماق يا تحاكه برمرزاك غلاف انغام كچي سف

فاب حیاری کی مراجعت اور سرمرزا کے تقرر کے درمیانی وقعنہ میں معقل جنگ کے بات یس عارضی طور پر زمام صدار عظمی رہی ۔ اسی زمان س کھومس اصلاحات کونا فذکرنے کا فیصلہ کیا حیس کوسل نوں نے آنا پُر جنعم کے مشورہ کی بنادر تبول رسیا تا۔ اسکم اصلاحلت پراس کتاب سملیدہ بجٹ کی گئ ہے۔ مرمرذا کا تقرراکست ساسم یں ہواجس کے تبل ہی اعلی حفرت نے اارعون سيسيم كوحيدراً إدكى أزادى كا اعلان ايك فرما ك ك ذريدكرد يا تحاجب سے بطا ہر مروز استفق ہیں نے اس لئے امنوں نے اس فرمان کی لفی میں من فواز کے دورے طریقے افتیارے جدیداصلاحات کے سخت مقتند کے انتخابات کاانعقا عملس آیا اور حکومت کی مائب سے مقند کی افتتاح کی تیاریاں ہونے تھیں۔ مولاً عظم على كادور صدارت اختماً م كي آخري فزاوس سي كذر رائقا تايم مولانا اوران کی عامرے مدید صدر عظمسم کی ہندونواز پالسیوں کو بےنقاب كے يركوني وقيقه فروگذاشت بنيس ركھا۔ بجر شاه منزل كے نا خوشكواروا کے مون اکا دورصدارت بہادر یارجنگ کے زمان کی روایات کا بڑی مربک ما مل رہا . ہند وسلم تعلقات میں ہی کوئی الیسا فرق بیدا نہیں ہوا۔ سرمولانا منهر علی میں بہادریار حباب کی قائدا نہ اور اجہماد انہ تا ن ندیمی کیکن وہ کوئی بجیز عاط کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے - مونا کی اس جمہوری طسےرز اور اعتدال بسندی سے اصحاب خسہ فائدہ اٹھاتے تھے ، مولانا کی شرافت اور بھی حزب اختفات کے رکیا حرکات اور خود اپنی عاطم کے اندر اصحاب خسم کی ہوس برستی کو برد اشت نهیس کرسکنی متی ور نه اگرایک سال اوروه صدارست م



ربنا گوارا کرفیتے تو ممکن تھاکہ دکن کی تاریخ کا کوئی اور ہی باب لکھا جا آ لیکن شیت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہرکام کی نوعیت کے لحاظ مے قدرت انتخاص کا انتخاب کرتی ہے۔



## 10

قاسم ضوى كا دُورِصدارت

مولانا مظرعی کا بل کی صدارت سے سیکدوش ہونے کے بعد محلس کے اغر اقداری اسی جنگ شروع ہوئ حس نے خصرت علس کی اینٹ سے اینٹ بجاوی بکرجس نے دکن میں سلمانوں کے اقتدار کا جنازہ بھی کال دیا مولانا کے بعد ملس کے اندر ایک بھی البی شخصیت یا تی نہیں تھی جس کی مرکزدگی میں ملبس کے اندروني اختلافات كومنايا ماسكتا مجلس دو گرده مين منعنسم موهي تني - ايك ابو الحس سيدعلى كے موسُدين تھے اور دو سرے ان كے مفافعين و فرزا لذكر ميں مجلس کے بہترین دماغ تقے منیں مرف بہادریارجگا۔ کی رفاتت ماصل متی بكه جوا تبداء سے مجلس كى بالسيوں كو كنرول كور ہے تھے بيكن برنجى يرتھى كم امتحاب خسہ کی خود غرضیوں کی وجہ سے یہ جماعت بھی آبس می منعم عتی اورامحاب خسدیہ سمجے تھے کے صدارت کاب دہی مستی ہیں۔ جنا بخد اعنوں نے ضلع میر کے صدر محلس انیس الدین احمد کو اینا اسد وارنامز دکیا۔ جو لوگ ابوائس مسیدعلی كى نحالفت كے باوجود اصحاب خمسه سے اختلات ركھتے تھے ال كے اسب دوار عبرالحن رئيس مدير روز ارار وفت نفيه ابرالحن سيدعلي كے گروب كے نمائندا ان مرضوی محے وال تینول امید وا را ن صدارت کی صلاحیتوں کا بخرید کیا جا تريكها ماسكتاب كه انيس الدين احمدسب سي سنجيده اور برد إرتع - رئيس بي سَالِی انداز کرسب سے زیادہ تھا لیکن ساتھی ان کی خود رائی ہے اصولی اور

ان کی راه میں مائل تھی تاسم رضوی محن ایک جذباتی انسان تے البتا آنی ہو کی کامیابی کاگر اکفیس فوب یاد تھا جس کی ابتدائی مشقیس تلیکہ وہ کے زمانہ طالب علی سی انخول نے ماصل کی تھی اگر سی در مقابلہ دبوتا اور رصوی کوکسی ایک مدمقابل سے سابقہ پڑتا تو ایضیں کمی کامیابی ماصل نہ ہوتی نیکن این کی آنتمابی فرزانگی کی وجہ ہے آخر وقت کک میدان میں بین امید وار ڈیٹے رہے جس نے این کے لیے کا میابی کی صورت میں بین امید وار ڈیٹے رہے جس نے این کے لیے کا میابی کی صورت میں بینا کردی۔

قاسم رفنوی فیلے عثمان آباد سے ایک تعلقہ القرمے صدرتے بیدت مایک عماری مرکزی ااور شولا ور سولا ور سے قریب بوٹ کی دورے میاں کے ہندوو آپ میں فرقہ واری جوائیم رنیا دو مرایت سے ہوئے گی دورے میاں کی سیاست میں قاسم رفنوی نے اینا ایک مقام بیدا کرتیا تھا۔ بتدادت یہ بڑے جوشیلے اور عذباتی ہے ۔اان کے اس ایک مقام بیدا کرتیا تھا۔ بتدادت یہ بڑے جوشیلے اور عذباتی ہے ۔اان کے اس ایک مقام بیدا کرتیا تھا۔ بتدادت یہ بڑے والی ایک مقد ان کی محالف ہوگئی تھی اور ا



كونكاس كيمسلم ركن بن وورزك إركان س وجملاب كرت بوئ يوس كومتم قرار ويا تها تا الم اس واقعدن قاسم صوى كى نيكانى بن كوئى اضافه نبيس كيا إور مركزي الجاسس ا تخاد المسلمين يهي سي ترياوه لا وريك معايلات من وكس دي اللي على وروا منا ور ارجنگ من ایک بری جوبی رغبی که دوم محلیس اتحاد السلیس کواولی ہے ے کرا اعلی کا رکن کی واقی صل حیشوں اور کروفدیون سے بخوبی و اقعت عظے اورائی اس مان کو دو نسب مرآ فسکار نبی کرستے تے ۔ قاسم دمنوی کو ایخوں نے ایک نرتبرجون عیم مَ تَعْبِيرِ كِما يَمَا مِنْ كَا إِنِي مَا لِي كَا إَلِي إِسْ وقدين بِهِوا تَقَا جِبِكُرَ فَإِسْمِ وَعَوْيَا كَا جُوْنَ اینی ماکب و سان سے آئے نہیں بڑے اتھا اور مض اوک ایس رائے کو فائرانہ لونی ہو ر بناور يو حبات في قامم رضوي كو صديق دك كوي فعناب عط كالمحاصراني ا كي تعزير عبد الزمير و تعالى المن من الله المرا الله المن المن المناه المراحة المراحة المراحة المناه ونک دانان اوری جا مکارگی ماینت وس ماره بزر- می و گامر رصوی کے اس ایمارسے معادریار بهنف متنافر خطے محنیس جا چاہیں ، س پرکا فی طور و جویس کی گیا ، کیونک فاخ دا شے ہوتھی کہ جوش ا و رجاد با ژی هم تا سم دونوی سنه پراین کیا. دادگا نیر به شنی یا یک برساسی به کیداد كواواً كريث الين جهان ميت تركن في عليس كو عسان من دوان كي ويساء يربان كيا جا المهي كرمسينل و و إن سند يا وجود علس لاة رسن كمي يدف ب مركز كورز الد The second secon فيدر بجلس كي صدارت كايم رضوي سك مان باست مبل الدوقت التي يعبس يك عام جال مطرفون الوالي الحسن ميد على كالدروة ويصالحظ كى وجهت مجلس مك الديد افراق الولاالمت أرميد وجروا والفائية بمرمنون كف ول بي صدارت كي تمناكبي مناكبي

ابت ہوتی ۔ وہال قرارواو کے وک زقام رمنوی کے سے نوید حیات بن کئی صدارت برقاسم رصنوی کا أتنجاب در جسل الج الحسن سيد على كى كاميا بى تحى جس كے سے اعنوں نے تن من وهن سب بى كى بازى سكا دى يتى . ليكن قرار داد مصالحت كى وجر سے ابو الحسن سدعلی اتن بنام ہو گئے تھے کہ قائم عظم کے پاس بھی ان کا کوئی مقام باتی زتھا۔ ہس قراروا دے موک کی میٹیت سے قاسم رصنوی کی میٹانی بر مجی مکانگ کا ٹیکہ سگا ہوا تماجی کو وہ کسی طرح وور کرنا چاہتے تھے اور اس کی ایک بی صورت بھی کہ ابوالحسن سید علی کی قیاد کے جوے کو امّار پھیناک دیں قاسم رصوی نے بھی یہی کیا جن تمنّا وُں ادر آرزووں سے ال الحسن سيرعلى قاسم وخوى كودرا مدير لا شعرته وه سار ع منصوب فاكسيس مل سكن \_ اہر الحسن سیدعلی سے او منے کے بعد قاسم رضوی کی خودسیندوں پرکوئی تحدید باتی ندر ہی۔ قائم رصوی کو اجھی طح اس امری احساس محاکر مجلس کے اندرونی فلفش رانتیابی متكند ون اور الو الحسن سيد على كي ، يُد في الفيس صدارت ير فائز توكر ديا ليكن مسس كا بنعانا مشكل ب كيون ان مح ساته جواركان شورى عقدان سياسي سال كرسمجين كى بورى صلاحيت، زئمتى يخلس كے سارے قديم كاركن ان سے بنطن اور ان كے خالف تے - البتہ نوسوا نول کی ایک بڑی جماعت ان کے سرتم ہوگئی تھی خیس یا در کرا اگیا تھا کہ مجلس کے سارے قدیم فادم مزے کا ہل ابعل اوقے رست اور طک کے دشمن ہیں ۔ قاسم رصوی نے قدیم کار کوال کوا ن کے عہدوں سے سانے کے لئے تعلیم کلس کی اکے اعیم نا نذکی جس کی رو سے محلس کے ہروارڈ اورضلے میں انتخابات مرکزی محلس كى نگرانى مى منعقد ہونے سكے يو بركرانكار صدركى جماعت كا يسے اركان ہوتے تھے جوتطبيرك مقصد س أكاه تع - اس اعجم في ماندر منكامه وفسادك مورس بیدا کردیں۔ ہرضلے میں اقتدار عامل کرنے سے مطال کروپ بندیاں شروع ہوئیں اور

مسلمان اس میں شتے گئے۔ گریہ اعجم وری طرح کامیاب نہ موسکی لیکن اس سے مجلس کے اندر ایسے لوجوان ضرور د اصل ہو سکئے جو قاسم رمنوی کو طاک کا نجات دم ندہ اور اینا ہروسچے لگے تھے۔سائٹ ہی اس ایکیم نے مجلس کے بعض قدیم کارکموں کوجن کے فکر و دہش کی اسے منگا مدخر زمانی سند برصر درست تھی، ان کے مقامات سے سا دیا شال کے طور پر مجلس کے آخری سال ارسیانی بور فرکے سابق معمد احمد عبد المدالمدوسی ممسى وارد عدكن تورى متخب نه بوسيك برانتخاب كے بعد مجلس شورى كرايت يسل اجلاس یں یانے ارکان شوری نامزد کرنے کا اختیار ماصل تھا تاکہ ایسے الل اللہ اسے الرك جكسى وجرع منتخب يون عده كئ بول يا جنبول نے انتخاب مي حصوالا ہو تعلی شوری کے رکن بن سیس ۔ مؤری کی اکثریت عبدا شرالسددسی کی ا مزوکی برمائل تقی ایکن چونکہ یا بی ے زاگدنام بیش ہوئے تھے اور دائے شماری کی لومت م كئى تھى اس كئے أكرام الله كى تخركيد برشورى نے ابنا افتيار نامزوكى مدركوسون دیا. ارکا ب شوری کی چرت کی انبتاندری حبکه صدر نے شوری کے اعتماد کو بری طرح ہمیں سنجائی۔ ام کی ما الث سے ایک ایسے ہم تعدیم افتدر کن کونا مزد کیا گیاجس کی جوتوں کی دکان تھی ۔ ستم طریعی یہ کی گئی کہ نام کے پہلے جزو کا اس طرح اعلان کیا جیے شوریٰ کی مناؤں کر بوراکیا جاراہے لیکن جب ام مے دوسرے جزو "المدوسی کا اطلا بنیں جواتو شوری پراوس می زُرگئی عبنس کے صدر کا اپنے نی لفین کے ساتھ یا عمل تھا۔ تطمرك با وجود صدر عبس كواس بات كا فدست مقاكه كبين اغبارات دريانام پران کی مخالفت میں آواز نہ بند ہواس کے لئے ایخوں نے یہ یا بندی لگا دی کیملکنی ملس کی قبل از قبل منظوری کے بغیر کسی رکن محلس اتحاد المسلمین کا کوئی بیا ن امصنون كسى اخبارس شائع نهب بوسكما اور زكسي مبسه ين تقرير كرسنے كىكسى كو اجازت ہوگى ۔ ازادى كري وتقرير كوسلب كرك صدر في اين مخالعت يس أفضى والى مرآ واذكو



ك في مجل عنا الله بم قا ير المنظم عن قاسم رحموى لا بن ير بدايت فرافى كدوا ك كي ازاوى

كستى كو عروم والنيا ما كنه اوروه بلسر يميز فعدا جنب كرادم ن المان المسلاخ ومشورة ما صلل

مور فرا در المراق المر

في أن ووفرن من عارضي صلح كرادى - المستحد المان المستحد وسنور کے الحاظ سے صدر کر اپنی عافز یا ورکنات کمیٹی امر دکرنے کا اختیار تھا ؟ بداید قاسم رصوی نے ای عالم س ایسے استی کارلوگوں کو نامز دکیا جفیں ندستان ا سے کھی تعلق تھا اور تہ جن کی رہاں تبوری کے کسی اطلاس بس کملی تی واللس کے قديم كاركن ورسوں سے عامل سن و كلس كى السيوں كى سكيل مي مصر ليے ليے المنيس عمد أما واست إبر مكاتبا عما اورجي وي كني على تومين اليس اركان كوجسيات ك اسجد على واقعت نه عقر بيندايك مذيم اركان مي ساته تقع من كے ميش نظر وفداد الدي رسيا في من اورجس كي في واو وه مندر كي مرب داه دوي كو برداست ودرا اوی ساعت انها فی مرعف شاش نقطر عود به بین دی می دس کے مددور سے ہی قدم بر اللت کی کھانی تھی۔ اس کے علمی سے صدری اسمب کی زمانوں ملسا کی قوت و افتدارے کسی مح کم ناتھی ۔ اس کے جٹم والم بوکے اشاروں دوزاریس کا عبديد اور خدوت كي تعتيم مروع موكي في واعلى عبدة وارت ومروالسوا كا موال المراف الله من على من من مال من من المراف المرف المعنى منى الله الملن مك المراف الموزيا وا ے زیادہ قبت سم بہنجائی اے کلس مانزیں ایک بھی رکن ازادی سے سااے نا مركب والا موط و مرتف كي ورار أو ك اميد وارت اور كي ايس وور و معين بهاي مرتبد عا مل من حكم ملي عن اورج سيا سنت كفيد وقرار كالمجع كي قطعًا المين المائم روتوى ك الحداف تورج مرسول كا بحوم قدام كاركور كى بدكولى كرك صدرا و الله ما من الرائع سائع الله على المن المنوى على المول كو الله الله الله المنافية يه بخي - إن من معوم كنت إندومسناني المحبِّث جزل كي عاموين النظر إليم عممتي

نے اپنی کا ب میں شاستری ای ایک بہندہ صحافی کونیمولی خواج تحیین بیش کیا ہے کہ کس طرح اتحاد المسلمین کے کیمپ میں رہ کرا در قاسم رصوی کا تقرب عاصل کر کے مجلس کی کا در دائیوں کو ایجنٹ جنرل تک بہنچا تا تھا۔ مدہو گئی کہ اس شخص کو ہندہ یو نین کا مخالف سمجہ کر خطیر رقو مات محکومت کے برد بیگند سے فند سے دلائی گئی ہیں بات یہ تھی کہ شاستری ایک انگریزی مفت وار دین او کا ایڈ پیر تھا۔ یہ برچہ بڑی قلیل تعدالہ میں سکندرا باد میں جیپ کرصرف دارالسلام اور حکومت کے محکوا طلاعات میں نقسم ہوتا تھا۔

قاسم رضوی کو مفاویستوں اورخشا مدیوں نے اتنا چڑھا دیا تھاکہ کوئی ایفیں ان کے مذیر حضرت عرفاروق ہے تشبید دیتا تھ اور کوئی ایفیس جوبی باکستان کا قائد اعظم ٹانی سمجمتا تھا۔ جود قاسم رمنوی اپنے آپ کووائی ملک سے کم ایم نہیں جیتے کے اورد منبقت بھی یہ دنا دے گری جوا یک شاہی افتیار ہے کا گاکہ کوئٹی ہے اورد منبقت بھی یہ دنا دے گری جوا یک شاہی افتیار ہے کا گاکہ کوئٹی ہے من کی کرد اراستام منتقل ہو جی گئی۔

دہ اودهم مجائی کہ انڈیا یونن نے اس بہانہ سے حیدر آباد بر تملد کا جواز تلاش کیا ۔ حیدر آباد کی ایک ذیلی علس نے قاسم رمنوی کوفیلڈ مارسٹل کا خطاب وے کر ان کی مسکری صلاحیتوں کا احترات کیا۔ اس سے بعد قاسم رصوی کی زندگی بالکل فرجی انداز کی ہوگئی فلوت و حلوت میں ہر مجگہ ان کے بیچھے فوجی اباس میں ایس اے ڈی سی رہے لگا ، اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کی حفاظت کے سے ایک اور گارڈ می می تشکیل فدوری ہوگئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دری رضا کا را نہ منظیم س یہ دسستہ فرجی نظم ونسق کو نیفارم اسلحدا ور وجا بهت کے اعتبارے ایک مثالی امہیت کا عامل تھا۔ ہردورہ اور سبلک اجتاع میں یصدر کے ہمرکاب رہا تھا کجی اوقا یں ہی دستہ صدر سے خوش گیروں می مصروف رمی اوران کے لئے دل جوفی ے سامان مہم بہنجا تا تھا تا کہ تومی خدات میں اہنماک کی وجہ سے ان کے اعصا ك إركو بركاكيا جاسك . ايك اور عدت جويداكي كئي يريقي كدا يك باوروى المنو مدر کے ساتھ تعینات کیا گیا جو صدر کی زبان سے بیلے ہوئے الفاظ اور تقریم كو شارث سندس وف كراينا تها اكر بعدي صدرك فرمود اسمي افراط ولفر-كاشائبه باتى نرسع وينايخه ان مى يادواشتوس سے اخبارات كرميانات اور نقارير كے نوٹ روان كے ماتے تھے۔

میا دریارجنگ نے اپنی زندگی کے اخری زمانہ میں ایک برائیوٹ کوئیر
کو مامور کیا تھاجس کی ان کے دوجانسٹینوں نے صرورت محسوس نہیں کی تھی ۔
تاسم رضوی کے بوزیش کے لئے برائیویٹ سکریٹری ناگزیر تھا ، اس براغوں نے
ایٹ اعتما دکے ایک ایسے شخص کو مامور کیا جولاتو رکے ایک مڈل اسکول کا سابق
ڈرائنگ ماسٹر تھا ۔ اس برائیویٹ سکریٹری کے تفویش اعتما عاور بلدہ کی
بالس کو اسلوسیلائی کرنے کا بھی کام دیا گیا تھا معمولی سی معمولی کھرما رہندوق

اور داوالوراند بقیت کے فرو خستہ بنیس موتی تھی اور اچھسا خست کے متیار وو دوین بن ہزارین فروفت ہوتے کے مالائک حکومت نے واسس کی مزل او بدوقوں کی ایک ٹری تعداد سرمدی امتلاع کے رضا کاروں کوسلے كرت كے لئے محلس كو مفت دى تھى عليس كے فنڈ سے اسلم كى فريد و فرو فت كے صابات كاكوئى تعلق ندھا، يوائيون سيكرشرى عرف صدر كے سامنے ورد أ تعا . آج کے کسی کوعلم نہیں کہ اس مدس کتی رقوجے ہوی کتی اوروه کیا ہوی ہ الم رضوى الدادي إك مداتي انسان مي ده أيا الص مقرم ور تے میکن الفاظ یہ امھیں قابور تھا۔ ان کی عذبات انگر تقریب ادر میا ناست في انترا وين ع مدائر انعام كوتير وكرديا اور شدوول اورسلافول ك ورمیان جو خلیج تھی وہ وسم سے وسمع تر ہوگئی ۔ ہندوستان کی طافت و وت اور حدر آباد کی فوجی بے بضاعتی کی انصی بخوبی علم تھا ۔ رست کچھ مانے بوالے می الدی وش کی فوج کو برول قرار دیا ا بد کمنا کہ اس سنے ا جو ریاں بین ای بن اور میدرا باد برحملہ کرنے کی اس می جرت منس ہے النا والنا والما والحاد المسلمين عبني وقع حما عنت كم صدر في دان ك ا وزنرابائے تھا۔ یہ ال کے سام سٹایان شال ندستھے۔ قاسم رمنوی کو تُطِيناً إس إمر كا احساس نه تقاكد أن كى لا ميني يع يم اور اشتعال أنكيب إلى ن كا الشا لون مرحس كى حربي قوت حيد آما دست كني كما مزياده محى اور بندوون يرج مسلما يؤن سے تعداوین سات من زیادہ بنتے اکیا اثرات مرتب برن الله د مرت صدر الكه ان ك حواد ان كى دبايس مى المحسيح ے سگام عقیں اور وہ انڈیا یون کے خلاف وسٹنام طرازی سے باز نہ الفي عقد ال سب كالمي مد بكوالمكن بب امعام كاوتت آيا تودندراً إد

کی آزادی کے ساتھ مسلم تہذیب و تقافت ، عفت و عصمت ، امارت و دولت ، برچیز اُجر کررہ گئی اور لا کھوں معموم زندگیاں اور فاندان تب ہ بوگے۔ برچیز اُجر کررہ گئی اور لا کھوں معموم زندگیاں اور فاندان تب ہ

مجلس کے اندر جزب اختا ہے آجر فی سارے امکا است کو اخر کے سارے امکا است کو خر کرنے اور رضا کا رائڈ منظیم کو ہوری فرست پروان چڑھا نے کے بعد صدر کی ہوری مسلامیتیں وزارست گری اور انڈیا ہی بین سے گفست وشنید شنید کے سابل پرمرکود ہوگئی ۔ اس میدان بی صدر نے بوگل کھیا کے اُن کی شروی ہیں۔ اس میدان بی صدر نے بوگل کھیا کے اُن کی شروی ہیں۔

و این ساری کووریوں اور فاسول کے باوجود قام رصوی کے سوس ایک الربيد موا ول اورالما لا ب ك فراست كا عد بدر يد عمور و تفالسيكن الل كى المثنا يسندي في من وينيس منابع و بوا تب سف في بروكرد يا تقار إن كابن شيافلوا و ر ان کے افراب جونے اور کم فہم وک جے۔ ان کے اعلال ور فکا امر الباری له عالير الربية والد أيك بحى أن كے قريب بديقا و كور كى بي توليت، وراغوشا م سنة ال كي المربعيب المايت مداكره ي في ١٠ ين عفل و داست كو وه عام سطح شك امرت ای بند و بوتر مجھنے لکے ملے صلائکہ بیس کے اندر اکٹون نے کہی ای اندر غرامت كوايي جعصرما عينون حكيمة برين مترفي بت نبيس كياري بمنكي على كى صفرانت اور العلقة لا قرركى على كاصدارت ال ك وزوبك يراريني والورك تجربات كوا ينول نے مركوى مجلس مي دُهرا يا او إن كا نعظ عورج حادثة لا تورتها اور بهان كانام بهاد بولس الحين خس سن حيدرا إد مي سلم افترا وكمفيد كوممنيزك الله تعر غرامت مي ويو ديا .



## ۲۶ مجلین کے وزراء

قائد اعظم سے مشورہ کی بناد رمحلس اتحاد المسلمین نے اصلاحات بی حصتہ لیت كا فيصل كيا جفيس ايكاركيني كي سفارشات كي بناء بيطومت حيدرآباد في سي منطور كما تعا ا در حبنس سلسك سي نا فذكيا كياف اس زما نيس مولا منطع على ل اتحا داسلمین کے صدر محقے مجلس عاملہ نے تین ارکان پرشمل ایک یاراممانی اورڈ کی تشكيل رى تنى جس كے ذرم مقنعة كى نستىسىقى سراميدد اروں كے أنتخاب كا كام كياكيا تما اوريه مجي شرط لكائي كئي تعيى كاركان بورد مقنند كے انتخابات مي اسكى تخلیل کے حصد ند اے سکیں سے محلس عاد سی اصحاب خسبہ کا گروب کا نی سور تھا اور وزارتی کرسیوں بر ابتداوے ان کی نظری لگی ہوئی تھیں۔ اتحا والسلین سے المالحن سیدعلی کے ستعنی ہونے کے بعدان کی جاعت نے قامم مینوی کو اپنا مركرده بناكرصدارتى انتخاب يس مولائ مطرعلى كالل كمقاطر مي حصداياتها اور خکست اُکھانے کے بعدان لوگوں نے مولانا مظہرے کسی قسم کا تعاول نہیں کیا۔ بھلس عاملہ میں اس حباعت کے جن ارکا ن کو مولا ا مظرفے امر دکیا تھا اعفول تے منفقة طورد عاطر كا باليكاث كيا. اتحا والمسلين كى محلس شورى مي اس جاعت في

له الرجائم كا محاسكم اصلاحات كم معنى ما ياس ماصل كرف الخاد السلين كاليك فلا بنى ردان كياكي عمّا جس معنعث كما ب فراجى مربك تقى ي

حزب اختلات کی صینیت حاصل کرے مولانا مظهراوران کی عاط کو سمیشه بدف ملامت بنایا بسکن سکیم اصلاحات کے نفا ذکے اعلان کے ساتھ ہی اس جما عت نے اپنے سارے اختلافات حتم کردئے کیو بحدمولانا مظرے تعاول اور كلس ما مدين تركت كے بغير مقنه كالطعستوں سے اس كوم ته وصوالم ا تما۔ ابولجسس سدملی کا اپنی جماعت پر ابھی اٹر بھا اور ال کے مشورہ کی بنا، پر اس جاعت نے مولانا مغلرے اشتراک کا فیصلہ کیا ۔ مولاناکسی طح محلس کے سارے اندرونی اختلافات کومٹاکراصلاف ت کی مکیم کوکامیاب بنانا جاہتے تے۔ یہ جانتے ہوئے کہ حزب اخلات کی نیت صاف نہیں ہے مولا ا مظرف اس جماعت کوسینہ سے لگایا رمولانا کے مفاہما دطرز عمل سے اس جاعت نے بورا فا مُرَه الله اوريا المراني بورد كى ركينت مداين جرعت كى فالمندكى كم انے اور ارکیا. مول ایکسی طرح شرے بحیا جائے تھے اعفول نے اس تمرط کو بھی قبول کریا ۔ چنا بخہ اصحاب جمسہ کے مرگرم دکن احمدعبدانٹرالمسعدی ارامیانی بور ڈے ستمد اور حزب اختاات سے اکرا م اندرکن سنخب مومے یولا اعظر اکادالسلین کے صدر کی حیثیت سے اس بدد کے بی صدر تھے بیکن ان کی مینیت یا رسیانی بورد می صدرت زیاده نالث کی هی مفس کسی مقدند کی ننسست کے امید وارسے دلیسی تھی اور نکسی جماعت کو زیادہ کئٹ دلاکر د ومقند من أوى كرا إلى عند اركان بوروكي برستغمة بخويزكو ووتبول كرفية تھے اور کوئی ماب النزاع محث ہوتو اس کو مفاہما نہ اسیرٹ میں تصنیہ کرنے كى كوستىن كرتے تھے ۔ چیرت كى بات بى كر بجزابولمى سىدعلى كے كمث كے الورد ك سارے تصفيه شفته تھے يعققت سے كم بورد كے دولوں اركان نے جردو مختلف گروہوں کے نمائندے تھے محکول کی تعتیم کے معالمیں اس

یں سوواکر لیا تھا اور ستجادین متفقہ صورت میں مولانا کے سامنے بیش ہوتی تھیں ۔اگر کمجی مولانا منظرف اتحاد المعلين كي من يدية صعب اول ككاركن كے حق ق كويا مال سوا موس كياتو وونول اركان اختلاف كالنوسية تبلاكرمولانا منظركوخا موسض كرديتي يق اس کی اس کھ جوڑ کا یانیتی اکا کہ مجلس کے معض انتہ ی مخلص اور قدیم آزمورہ کا خادم انظراندا زكردك مي ادر بردوك جانب سيعن إي الكركوكت دي مي حبيب زیباک ال نف سے کہی کوئی تعلق تھا اور نہ جنوں نے کہی مجلس کے اندر قدم رکھا تھا۔ يه مرون اس سفعوبه كي مبني رفت من كيا گيا كه نو وار دو ل اور غرستحتين پر احسان هركر الاان مقننہ میں اپنی اپنی جماعت کے لئے طاقت حاصل کی جائے۔ ورموگئی کہ ایک رکن نے بڑی عیادی سے ایٹ ایک مم ز لف اور برا درسیتی کومعی سکٹ دلاویا تا اللام نے یارلیمانی بورڈ کے فیصلوں کی ایس کے نے ایک، عن کمیٹی کے قیام کو ناشنور کرتے ہوئ فرمایا عقالہ کیا حیداً بادیس یارلیانی ورڈے سے تین ایر نداراً وی بنیس وسطے اور یہ تھا مارے ارکان کے ایان کا معیار

ابتدا میں الائن علی نے محث کے سے درخیاست نہیں دی تھی لیکن محوّل کی تسیم کا اعلان ہوئے کے بعد الفیس مقتند کا نکٹ دن نے کی کوشسن کی گئی رمیکن کوئ محث خالی مذکفا۔ بارسمانی بورڈ کے معتمد نے و رکش کے ایک رکن کو حوال کے فرمشاوہ سے

<

ا بنے کٹٹ سے دستبرد اربوکر اکر لائق علی کو جگددلانے کی کوشش کی لیکن یہ رکن انگا کے کٹٹ کے دائی کے سنے تیار د ہوئے۔ اس طرح دکن کے آخری وزیر عظم کا مفتند کی رکینت پر انتخاب د ہوسکا۔

ادهرمقند کے انتخاب ختم ہوئ ادھرمولانا منظر کا دور صدارت بھی اختا کی بندر ہوا ۔ مولانا عبس کے اندرونی اختا قات سے بڑے دل برداشتہ تھے ہو آپ کی کشمکش ، ورا قدار کی رُسّہ سٹی کا اکھا ڈا بن شی گھی۔ مولانا کی سنجیدگی ، وران کا زقم نقوی اس رکا کت کوبدواشت بہیں سرسکنا تھا۔ سیاست کے کیا ولی الفصاد ، نا کہ مستخطر اور اشت بہی ہوت قوابی فیر مولی شرافت ہندکو دو اس کے باعث ان بیمل برانہیں ہوسکتے تھے۔ وہ ایک فشائے کے اور ایک سے اور ایک وکا ت سے باز ہی دا آتے تھے قوم لانا کوکب صدادہ تنہ وہ دو تھی۔

مون نا منظر على الا بل سے بعد : تى و المسلمين كى صدارت برسبد محمد قاسم رضوى



کا انتخاب عمل ہیں آیا جومظننہ کے بھی رکن مقع ، مرکزی محلب اتحاد اسلین کے صدر کی حدد کی حدد کی حدد کی دینیت سے دومقننہ کے اتحادی گروپ کے بھی صدر ہو گئے ، ان دوعہدوں نے مل کر نثراب کو دو آلٹ کردیا تھا ۔ اصحاب خمسہ نے وزارتیں حاصل کرنے کے بیا جو نقشہ بنایا تھا اور جی خطوط پر اپنے قلعہ کی نقمیر کی تھی وہ اب مسمار ہو چکا تھا ۔ ایک نفی قلعہ کی نقمیر شردع ہوگئی تھی ۔

مقننہ کے انسانے کے ساتھ ہی اس کا امکان بیدا ہوگیا تھا کہ فری طور پر اتخاد المسلين كے اركان مقنندي سے ايك وزيرا مزدكيا عائے كا بحومت اور كلس دوان اس تلاش مي مصروف تھے۔ اركان مقنند تين گرده مي تقسيم تھے \_ (1) دواركا جذابی انتحاب کے لئے اصحاب خمسہ کے مربون منت کے (۲) قاسم رہنوی کی جائت (۳) وه ارکان جمعض این قابلیت اورصلا حسیتوں کی بناء برنتخب ہوئے تھے۔ اصحاب خسسه اور ان کے فرمستادہ ارکان قاسم میٹوی کی بارگاہ میں مردود ہو چکے تھے اور تاسم رمنوی کی مرخی کے بغیری کا انتخاب ممکن بھی زیفا۔ قاسم رصوی کی جماعت میں وزارت کی الميت كسى ايك يس بعى زقى - اس ك إوجود يربان كيا جاناب كر اعول نے ايك الله مے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کا نام پش کیا تعاجب کو محومت نے بول بنیں کیا اب مرت آزاد نمیال گروه میں سے کسی کونتخب کیا جا سکتا تھا، نشرطیکہ کسی کن میں قالمیت صلاحیت اوروجا بت کے ساتھ قاسم رمنوی کی بیشت بن بی یبی ماصل ہو۔ عبدالرحیم یں یرساری خصوصیات بدرجُه اتم موجود بقیں بے بح مملی سیاست یں ایفوں نے مميى حصد بنيس ليا تفاء ور دكسي لميث فارم بريا اخباري كالورس صكومت بر بحته جینی کی تنی اس کئے مرمرزا بھی ان ہی کی جانب مائل تھے مجار مجلس سے استمراج کے بغیر کومت نے وزارت کی انفیس مشکش بی ردی تنی دلین عبارتم نے انہائ وانشمندی سے محومت کو لکھ جھیجا کہ وہ مجلس کے رکن اور اس کے ڈسپلن کے بابند



ہیں اوقدیک محلس کی جانب سے الحص قبولیت کا حکم مذد ماجائے وہ اس میٹیکش كو تبول نبيس رسيكة - ان كى يادا قاسم رصوى كو بيحدبيندائى اورايك صحيح آدى كى تلاش کے لئے ان کی ساری مرگر دانی ختم ہوگئی ۔ جوں ہی حکومت کومجلس کے صدر کے عديه علم موكي محلس كوايك وزيركى تامردكى كى دعوت دى كى اوراس طرح عبدالرهيم كانام ميش اور فبول اور ا ، غرض ووارت كى يبلى كرسى كى تعتيم النظيم عمل يها أى -مجلس کے طلقوں میں عبدالرحیم کے انتخاب نے کمچیل بدا کردی علب کے قدیم اوروريد فادم جرسون على محلس كى محرس مدرت انجام دے رہے تے استخت واغ با ہمئے۔ اس میں شک ہنیں عبدالرحم نے محلس کی کوئی عملی خدمات انجام ہنیں دی تیں۔ لیکن حیدرا باد منک کے موسس اور منبحنگ دائرکٹر کی حیثیت سے سمانوں کا قیصاد اورسعاشی استخکام میں الخول نے نمایاں حصر لا تھا۔ وہ ایک کامیاب وکیل اور الجن وكا وك صدر في اور إى كورث كى في ك ان كانام بيش مو يكافا -وكالت اور بيك كارى في النيس عامة المسلين سے قريب كرويا تقالما ن كے أنتخا نے خود مجلس کو ایک آ زمانش میں مبتلا کر دیا تھا کہ کس مدیک اس کا نامزور کن وزار کے وانقدر فرائض سے عہدہ بر آ ہوتا ہے خصوصاً جبکہ صدیوں کی روایات کے فلاف بہلی مرتبہ ایک موامی وزیر کوان لوگوں کے سلوبہ سلوجگر وی گئی تھی موفاندانی وجا برط نوی بشت بنا ہی اسیول مروس سے وق کرتے ہوئے اس مبدہ گراں پوفائد مقے . امتحان قابلیت اورصلاحیت بی کابنیس مقابلد اخلاق و عادات اور کردار واطوار کا بھی تھا اور تسلیم کرنا پڑ تا ہے کوعبدارجم اس آزمانش میں بورے اُترے جس كا اعتراف على يا در حباك في من اين كما به من كيا بعد المنس بين وزراء الملم سے سان کام کرنے کا موقع ملا مرمرزاء نواب چیتاندی الائت علی اور ہردور صدارت al

Hyderabad in Retrospect

عنظی میں بر بھرتے ہی سکتے معلاوہ ازیں محلس کے غمائندہ کی حیثیت سے انفوں نے مجلس مے دسیلی کی پوری یا بندی کی اور دوموقعوں پر ستعضا بھی بیش کیا۔ مولانا منظر کے صدارت سے مین کے بعد اِدامی نی بورڈ کی عنان فاعم رصوی کے

المن من الكي في ميكن إدر و كرمعمر وراصى ب خسد كے روح روال (احمد عيد المالمية) کا وجود کانٹ کی طرح الخیس کھٹاک رے تھا۔ اس بورڈ کرتحلیل کرنے کی مصورت کالی گئی كم اين جرعتي ركن أكرام الله كالمستعن عبس شورى بي بيش كرايا كيد اس استعن اك د جہ در اصل یا متی کہ اگرام اللہ کوجوں، عبس کے ساتھیوں اور گرے دوستوں میں یے کسی طرح وزارت پراہ یا جانے۔ چٹا کے جب یہ ستعفا شورلی کی منظوری سے سے بیش ہوا توسف ارکان نے بیا کی سے کام یلتے ہوئے اس امرکا انجا رکیا ۔ کہیں یہ ستعفا مقننہ میں مانے اور وزارت عصل کرنے کا بیش خیرٹا بن نہواس ملے استعفاد كومنظوركرت بوئ يمشر طاع أرك بائك كراكام بتدانتا إس م بنیں مصکیں کے کو عمر یہ طاست ، انتاکہ یا رنبیانی بورڈ کے ارکان دورہ ی مقلنہ سے انتخا ہے کے اس کے بکن نہیں بن سکتے تھے ۔ نسکن صدرعلس نے اس اعتر من کو ورخورا متنا بهین بمجی : وراس استعفاکه باکسی شرط کے شوری سے منظور کردا ایا ۔ ی تو مولا الا مظر کی صلح کل است کلی که بارسی الی بورد میں . اندون نے حزب احمال کے ایک رکن کو نامز دکیا تھ میکن قاسم رصنوی کے دور صدارت میں با وجہ برر در کولیل مردیاگیا ،ور پیمر : پی جماعت کے ایسے ارکان کے مدید بورڈ س ، مزد کر سا جند سوری کا پوری طرح ، عتما و صاصل نه تخدار کے اور ڈس عبدالقدوس ہسمی اور محدوم ملی ف ار کا ن سخب ہوئے اور بلی ظام بدہ قاسم رعنوی اس کے صدر تھے۔ اس ہردی ال كاررواليا ب جماعتي اساس يرانجام ياتي نقيس اورنا الصافيون اور برعنوانيول يس

صديد بورد تيرم اورد سے جندقدم آگے بي مقا۔ سله عوبي كا ابلاس من عاعر اص رأ ترافرون عايما عنا- ان علی کے وزارت علی پر امور ہونے کے بعد کونسل کی نشستوں کی تعداد ۱۲ مقرری گئی جس میں سے چارائی ادر المسلمین کی جارہ و داران مرکاری اور جا ہون رہ معاموں کی گئیں۔ اتحاد المسلمین کی طوف سے عبدالرحم اپنے سابقہ کی گئیں۔ اتحاد المسلمین کی طوف سے عبدالرحم اپنے سابقہ کی ایت اور رکیارڈ کی وجہ ن اگر بر تھے البتہ تین الرکان کے انتخاب کا سئد قاسم رہو نے انتخاب کا سئد قاسم رہو کی انتخاب کا سئد قاسم رہو کی کے دہن نے انتخاب میں ما ملہ کے سپو کیا جے پہلے ہی سے قاسم رہونوی کے ذہن کا انتخاب کیا۔ کا انتخاب کیا۔ کا انتخاب کیا۔ کا انتخاب کیا۔ کو ادا نوا دارا ما اللہ کا انتخاب کیا۔ کو ادارا دو ادارا ما اللہ کا انتخاب کیا۔ کا انتخاب کی انتخاب کیا۔ کو انتخاب کی انتخاب کیا۔ کو انتخاب کی انتخاب کی متعلق سنورہ نہیں کیا گیا اور دب النہیں معلم ہوا قو ایک رکن کے انتخاب کے متعلق سنورہ نہیں کیا گیا اور دب النہیں معلم ہوا قو ایک رکن کے انتخاب پر انتوں نے شد میراحتجاج کیا جس کو ان کی تجارتی کمینوں سے بالعمم رقمی اماد دی جاتی دی ہوں مقابلہ میں صعدر انتخاب کی رائے کوبار کو جو تیا دہ میں عدد انتخاب کی رائے کوبار کو جو تیا دہ میں عدد انتخاب کی رائے کوبار کو جو تیا دہ میں کو گئی انہیں میں دی گئی اور یہ تمینوں ارکان نوزار رہ تدیر مامور کر لیا گئے۔

ابتدائی جب بہتی مرتبہ ای داسلین کی معدارت پرتاہم رونوی کا انتخاب ہوا
تھا قران کے خی لینین میں مبدالرؤ من اوریا میں زبیری کا ام مر فبرست ہیں ۔
لیکن جب قاسم مینوی کی طافت وقت میں روز افر ول ان فا فر ہوئے سگا اورلیس
کے فدیم کارکوں کے مقد بر میں قاسم رونوی کی حایت کی وجہ سے عبدالرحم سب بیطے عبد رکی جانب سے وزیر نا ور وجہ تو عبدالرؤ هذ نے سادے اختگا فات
فقر کرکے مدر بجلس سے ہوؤ مرایا جب کے بعد ایس مونوی کا قرب حاصل ہوگیا۔
یا بین زبیری سنسل مجلس کے معند ہے ہیں ۔ اس عرح بحلس اور کو سے کسارے این لائے کی اور اس طرح و بحلس اور کو سے کسارے میں سامت کا بخر بر رکھتے تھے اور اس طرح و بال کے کوزہ یں طرفان برپا کرنے کے سیاست کا بخر بر رکھتے تھے اور اس طرح و بال کے کوزہ یں طرفان برپا کرنے کے عادی تھے بھکتی مجلس کے فرخارے جو پورے ممالک بحوصر رکی جستیت سے اپنے لندھ کی عادی تھے بھکتی مجلس کے فرخارے جو پورے ممالک بحوصر بری وی تھا این انتخیس عادی تھے بھکتی مجلس کے فرخارے جو پورے ممالک بحوصر بری وی تھا این میں عادی تھے بھکتی مجلس کے فرخارے جو پورے ممالک بحوصر بری وی تھا این انتخیس



م ابقه نه برا تها بهال کی سیاست کا ۱۰۱۴ ور بار کی سازشون رز پینسی کی رسته دوانیو اور باب حکومت کے قور جورے منورے بنا ہوا تھا ۔ قاسم رصوی کے سے یہ دنیا بالکلنگ تنى . سخت واتفاق نے النصيل كؤي سے كال كر ايك تلاطم خيز سمندر ميں وال ويا كفا جس کے توج اورطوفان خیر بول سے وہ قطعاً السناھے ، ان کی جماعت میں متدی کے ورائض انجام دینے کی کسی س صلاحیت ندیمی ایمین زبیری کو میارونا چار انفیل تعبل می کرنا یرا کو محد قدیم معتمد کے تعاون کے بغیرتام منوی کی صدارت کی کشتی اساست کے طوفا ن خِیز ممندرے رُسکون طریقیہ پر گذر ن<sup>سکتی ہت</sup>ی . میں تعاون کا معا دونہ ایس م كونشكل وزارت ديا كيا - اكرام الله كا انتخاب تودوست نوازي كي برتين مث ل متی جس کے سے پارائیا نی بور ڈ اور محلس شوری کو فریب میں متلاکیا آلیا تھا۔ بعد کے یمنوں وزراء میں عبدالرون کا شمار ملس کے صف اول کے اوگوں یں ہوج اتھا سکن علی کے قدیم کارکنوں کے نزویا ایفوں نے قاسم منوی سے مجوت كركے ایک طیح اینے وقاركوگرا لیا تھا۔ یانن زیری اس میں شک نہیں علی سے مسلسل معمد رہے ہے لیکن ایسے ہنگا ی دورس حب کہ موت و زیست کے مرکئل ے سامنا تھا ان کا اور ان سے زیادہ اکرام اللہ کا انتخاب نصرف قبل ارد قت لیک نامناسب مجی کھا۔ چنا کخریر بیا ن کیا جاتا ہے کہ لائت علی کے تقررے ساتھ ہی حب سابقہ مونسل تحلیں ہوگئی تھی توجد مدمی میذیں اپنی شمولیت مرحبدار حم نے اعراض کیا تھا اِن کا بھی بہی نعظہ نظر بھا کہ حدر آباد زندگی اورموت کی شمکش س بتلاے حوادث کے اس متلاهم سندرے حیدرا باو کی کشتی حیات کو سامل مراد کاربہنیانے کے لئے ا مے اخدا وں کی ضور ست ہے جنیں طوفان کی جا چرزیوں کا بخربہ ہو جواس کے جشم وابرو کے اشارول کو بہجائے ہوں اور اس طرح حیدرآباد کے بہرین وماغموں ليكن نقارخان يسطوطي كي و وركوكون سنتاج ؟ بالآخر لائن على في الخيس الماستعفاد

والمي لين يرجودكما ادراس المج جديد كابعينه يس عبدالرهم شركب موسى -حبدراً بإدكاناريخ من ميلي مرتبه كونسل عوامي اركان كي اكثر ميت يشتمل عي اوراك كُوْ انتخاب. ان كى رياقت ' صده حيت كانداني وجابت كاوشاه كى نامز دى يارزيدنسي کی رمشہ دوانی سے نہیں ملک مقننہ کے ارکان اوعوای نمائندوں کی حیثیت سے بوا تھا۔ اس تحاظ سے کونسل میں الیے بھی لوگ بہنچ کے جواس اعراز کا کھی خواب س بھی تھو نہیں کرستے تے۔ اعنیں زنگ کا بہترین سوتے مل تھاجس سے دستبردار مونے وہ تيارد في صالة ي بعض موات اليه أن من كوي مفادكي خاط إس كابينه كرستفي موجانا چاہنے تھا۔نیکن ذاتی مف ونے احتمامی مفاد کم قربان کردیا تھا۔ ملک سے ستعتبل سے کسی و کوئی دلیسی ناتقی ، بروزیری مجعل تھا کہ ساری ذمدداری محست قائد قوم یا ترقاسم رونوی کی ہے یا بھیٹیت سدر اعظم ال فن علی کی رکا بینہ کے اجلاسوں کی جو تفصیل ت ال سی ان سے معلوم ہو تاہے کہ مورز ارکان إب حکومت حید راباد کے متنبال مے ہم رین سُد کوسلیمانے کی بجائے جمعا ماس عہدہ وارول کی ترقی اورتبادے این رشتہ واروں اور احباب کے تقررات این موٹر الا دُنس دور ف کے تعبوں کے اضافے دعوتوں · شان ومحنت کے مظاہروں اور اس اوع کے دیگ كاموريس ايني في انت كو ذيا ده كام يرا لا رب سع المعنى كي ويانت مجى شنبه بولي محی - افرانس سے یہ وگ انے و بستہ زو گئے تھے کہ اپنی آزاد رائے میں کرنے کی ان تیا ممت نه تھی ویسے ان کی خود کوئی آزاد رائے تھی بھی نہیں .

آخرز ماندیں جب میدرآباد کے سیاسی مطلع بر تاکیک بادل چھانے سکے تھے۔
حیدرآباد کے چاروں سوب اتحاد اسمین کے چاروں وزرائری راست انگرانی میں کرنے
گئے تھے جھیں ان علاقوں کے نغم ونسق کا جی ذرر دار قرار دیا گیا تھا۔ میکن محومت
کے انتظام میں جوابتری بحیال میکی تھی وہ دور نہوی ۔ ہندوستان کے فوجی حمد کے



ساتھ بی بجرعبارجم کے مجلس کے ویکھیں وزرا کولائق عنی نے ایت این علاقول کے دورے بررد انہ کیا الیکن این شخصی عاتبدت کی ضاطرہ تینوں دورور کے اندر ہی جب را آباد وابس ہورگئے ۔ مقوط کے ایک روز قبل و استخبر کو جبکہ الاُس علی نے استعفا دینا کا فیصلہ سرنیا بھا اور ؛ ارکی صبح محورت بھی سندنی ہور ہی تھی اکرام اللہ کومعنوم نہیں کس نفیبہ منن ير پاکستان برواز كرنے كى صرورت من آئى اور اس چركوكونسل كے سينير درزالك سے دازیں رکھا گیا۔ میا بخہ بیان کیاج تاہے کہ ١١ رکی سربیر کو جب اللی علی استعفاسے بدين بونے والى صورت حال مرعد الرحيم سے تفتكو كر رہے تھے واكرام الشرشاه منزل اور لائق على ت والى مى منظر كرك واسس وت كاركس مقصدت آے تھے اس کا مار تا ہے کھی کوئی سزکرہ اپنے ساتھی کے سامنے ہوں کہا۔ دو سرے روز جب كونسل كا آخرى ا بهاس مستعد بودا اوركونسل في متفنة طور أيد عفى موف كا فيصل كيا قواس اجد ال يس يجو اكرام الله يك سادے وزراء لأ يك في الله يا سے يس بمنیک و انکے راما ریزی نے ال کے کمی کومسوس کیا تر ان علی نے جراب دیا کہ وہ یا کستا جانا یہ بنے منے اس من النیں اکستان جانے کی اجاز سے وی کمی ریکن یے کہاں سے ال كرد إلى كا وزورت كول ورمش بوئي كاس كاكسي كرم زم سكار بركيف وزام کے افر منی نبی السری ایک دورے سے منتعد تھے اور مراکب کے میں افر مک سے زباده اشاشخصی مفاد قبار







## برامونسی کے مطابر چند تمونے

مد یضیمہ دراصل اس کتاب کے باب دوم مصدراً اوسے انگرزوں کے تعلق کا تنتہ ہے جس سے دمیسی ریاستوں پر برطانوی پر امونٹسی ا دروس کے وارہ عمل کے مطالعہ میں بڑی مدوطتی ہے۔ پیراموشی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی انگریزوں نے این دورا قدارس کیمی تعریف وتشری کرنے کی ضورت محسوس بنیں کی اورموارات اور بنه نا مجات کے خلاف ریاستوں بر اپنی بال دستی کواس طرح مُسلّط کیا کسی رامیت کووم مارنے کا یا رانہ تھا۔ ہرریاست کا رزیڈ نٹ یا پونٹیک پجنٹ نہ صرف مسس ریاست میں برط فری مفادات کا محافظ اور نگربان تھا بکد برطا فری اقتداراعلیٰ کے کارندہ کی حیشت ہے والی طک پر اینا ہے بناد اٹر رکھتا تھا۔ وزراء اور کلیدی فدیا یراس کی ایما اور مرضی کے بغیر کوئی تقریب کیا جاسکتا تھا جس کے إعدت را سب كے عبدہ دا .ول كے لئے والى راست ے زيادہ رزيرنث سے اين دفاوارى كو وابتد كرف كى نهصوت طرورت يرتى تقى بكداين واتى اغراض كے صول كے كے ریاست کے مفاوات کی یا تمالی سے بھی درمغ نہیں کیا جاتا تھا۔ پراموشی پر ریاستوں میں کس طرح مل ہوتا تھا ایک ولیسب موضوع ہے اور تفعیل طذب بھی ہے جنمیمہیں جرکھ مواد بیش کیاجار ہے وہ سے اللہ کے زمانہ ے مقبل ہے بمکن بیجد دلحیب اور معلومات وزی سے ۔ راز کی یا ایب چزی کمال

دستیاب ہوتی ہیں اسکین اتفاق سے ایک دوست کے ذریع ہمیں یہ کا فذات بل گئے ۔ جن کے اصلی مونے میں ہمیں ذرق برابر بھی سفید بنیں ہے .

ان کے مطالعہ سے یہ پرواضع ہوگی کہ رزیڈنٹ کا حیدرا بادیں کیاعمل تھا۔

نظام کی درکات دسکنات پرکس طرح نظر رکھی جاتی تھی اور ان کے مث بانہ اختیارات

پرکس طرح مختلف طریقوں سے تخدید عاید کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ۔ وزرا، رایست

کے تقریب کن امور کو پیش نظر رکھا جاتا تھا اور رزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر ان کی
عارمی تین تی بک منظر نہیں کی جاسکتی تھی ۔ حیدرا آباد کے وزرا راغظم میں مراکر دیدو کا ایک منازحیثیت حاصل رہی ہے لیکن وہ بھی رزیڈ نشی کے نشان زوہ راست

کو ایک منازحیثیت حاصل رہی ہے لیکن وہ بھی رزیڈ نشی کے نشان زوہ راست کو بھی

ہیں نظر رکھا جاتا تھا ۔ "

سراکب۔ رحید ملی کے وزارتِ ظمی پرتھ رکے متعلق رزیڈنٹ کی ربورٹ موسور محکمہ سیاست حکومتِ بہند۔ پتر صلاو



مراسلت س تغصيل ك سائق بيش كرول گا.

یری رائے ہے کہ مدید اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ کلیدی خدمات کے تقررات يرحوصت بندكو إراكنرول ماصل بونا جائية ونظام كى يوخ است بوكى كان كے ا و جو فاروار ارنصب میں ان سے حدری کی کوشعنوں کے ذریو بخات حاصل كى جائے ،خود حدرى إينا كھيل كھيل رہے ہيں اور اگرموق مے قرخ دانى كابندك ارکان کا نتی برنا یاستے ہیں۔ بہاں اس امرکا انہار ہے مل زموگا کہ جہاں تک انخطاط پر رعم اورصحت کا تعلق ہے مجھ موجودہ صدر ( مہارا جسشن رشاد) اور جدید امیدوار صدارت میں زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کا مزکرہ براکسلنسی والسّرائ سے بنی این گذمشت فاقات پر ما تھا . فرق یے کم حیدری ایٹ آب کو زیادہ حباکسش ایم سے کردنے کی کوششش کررہے ہیں، یہ چیز ایم ہے ، ورساری توقعات کے داہر مطابق ہے کہ حدری ہمارے نشان دوہ دامستہ ہے ، کی ت نہی سکے کیواند اگر حیدری کا انتخاب موز بی ب تویدزیاده دیریا امظام برگرز د بوگاه دیگر اللهدى تقررات انبى باتى بى اوران يراي يوست كنار ال كر نقته نظرت انتى ! سرائے جانبی سکے ۔

(۳) نظام کے خاندان ترکیجے ہے نیدہ نی بیدا ہوند کی اصلا ماست. نی بی میکن ابھی کے کوئی تابل بھر بات کلا پر نہیں ہوئی ۔

(۳) بڑاڑ الٹیڈ ہائی نس ریاست کے نبض معاملات میں نیم غیر سمونی ولیسی لینے سے گئے ہیں اپنم تفصیلات کی دلیے رشہ روانہ کی جائے گئی جسب عادت دہ مزیداعز ازا حائمان کرنے کے متنی ہوٹا ابیان کیا جاتا ہے۔

(۵) این مرکی یا خوامیش کر مرکاری تقاریب میں حب وہ رزیڈ نسی آتے ہیں ۔ قریک یا روہین افسر کی کان میں اکفیس گارڈ آت اَنریش کیا حالے منافا بل قبول ہے۔ ایک ہندوستانی کمیش افسرا در یورو پین کمیش افسریں ،س طرح کانازیا استیاز کرنا قابل مل منہیں ہورو و مصورت حال قابل مل منہیں ہوسکتا۔ اب جبکہ نوج کو ہندیا یا جا رہا ہے تنظام کو موجود و صورت حال ہی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ اگر فدو۔ ت محسوس جو تو شظام کو تفہیم کی جائے گی ۔

(۱) میری یہ چین قیاسی صیح نابت ہوئ کرسلم یہ نیورسٹی علیکر و کی چانسنری کے مسلم یہ نیورسٹی علیکر و کی چانسنری کے مسلم میں میرا میں اور برائسی کی مدا نسلت کا تضام پر اچیا : فرنہیں بڑے گا ۔ چنا بچر بز اسلسی والسراے کے ایک خطف معاملہ کوسلیما دیا اور و تمات کے مطابق نظام نے چانسری قبول کرلی ۔ اس کا نا وطور پر اور بھی رفاص رہ ست اور روا اور فوا کا فی ہندکے مسلم عوام پر بڑا اچیا اور پڑا ۔

اس خبر بها طبینا ن کا انباز رکیا گیا که دری مجلس مقند کیمسند ارکان کے ایک وفد
فر جور بھی بعینوب گرا اے بڑے آبا نوی سرای ہما بیت اسٹر اور ار بیس قاسم متھا وینیو
پرشش تھا انتظام کوطلیگڑھ فری ہوئی ہی جاست اسٹر اور ار بیس قاسم متھا وینیو
پرشش تھا انتظام کوطلیگڑھ فرینو ہوئی کی جاشد ایک تی جدی کا دلیکو ارتباکی مساعی پرسشن کا مشکو اسٹ کا مشکو یہ اور بز اکسلسنی کے توامت سے تھا م کوا بینے جذبات ہوئیکو
پہنچا ہے کی ورخ است کی مسئو ایو آباد اسٹی سک معا درت میں دار اربا کساکی دلیمین کا ایسا

۱۸ ، مال ہی میں نفام نے کو تواں شہر حیدراآبادی انتیا ، است میں مور یہ تیم سے میں فرق وار میں تو اور ترفق کا قیاد ہے۔

امن ہا در اور تحفظ عامد میں خوال بازر اربال سے انسدا دیے سائے ہو آوال ہور فرقیا رویا تا یہ مور کا است کا دور کہ سکتا ہے اگر یہ اور کرنے کے دوہ ہوں کہ ایسے دافعا سے من مرباس فول ہونے سے روکسسکتا ہے اگر یہ اور کرنے کے دوہ ہوں کہ ایسے دافعا سے من من سے فول ہی خاص خلاقہ میں درخال ہوئے سے میں میں میں کرسکتا ہے۔ علادہ وزیر ایشراف





\_\_\_\_\_Y\_\_\_\_

ا قباس نوٹ مرتبہ پولٹسکل سکریٹری کو مت ہندمورخہ ۹ ارجؤ دی سسسٹر موسومہ ہمرڈ بکن مسکنزی دز میرنث حیدرآباد

مراکرے کہاکہ نظام اس علاقہ کے اسر داو کے بہت کوشاں ہیں اور اگریہ مناقہ ستہ و ہوجائے تو وفاق کے مقلی نظام کی دائے کومتا ٹرکرنے میں مدد نے گی۔

عال ہی ہی اس سلوپر میں نے رزیدُنٹ سے حیدرآ باد میں گفتگو کی جس نے بجے مقعلتہ رقیہ کا نقشہ بتلا کرکہا کہ ذاک کو اور نہ مقای الڑی کے ارباب کو اس علاقہ کے استہ داد پکسی قسم کا کوئی اور اض ہے کئٹو ننٹ کے اسطاقہ سے بہت کم المدنی ہوتی ہے اور اس کے برمکس میاں کی مرکز کو ل کی مرمت و فیرہ پر کافی احزا مات ہوتے ہیں اس کے استہ دا د سے کنٹو ننٹ کو فائرہ ہوگا۔

اس کے یہ نے سرا کر حیوری سے کہا کہ جہال کی بھے علم ہے اس علاقہ کے اس علاقہ کے اس علاقہ کے اس علاقہ کے اس علاقہ کی مرز پڑنٹ کی بھی لبینہ یہ رائے متن جن کے بین میں کہ مرز پڑنٹ کی بھی لبینہ یہ رائے متن جن سے اب سرا کہر حیوری اس مسلم میں گفتگو کریں گے بیکن میں نے سرا کہر حیوری کو متن کی جہاں ہم اس مسلم کے بجلت ممکنہ تصفیہ میں کوشاں ہیں وہاں ان کا اس کو دفاق کی گفت وشنید سے طانا وانشمندی کے فلاف ہے جس سے اس مسلم کا کوئی راست بعن نہیں ہے راگروہ وان خطوط برکام کریں گے تو نوض مند اشخاص یہ معنی بین ئیں گے کہ حیور آباد کو شرکت و فاق می آبادہ کرنے کے لئے اسروادی رشوت



وی گئی۔ اس سے بیمید گیاں پرا ہوں گا میسا کہ دوسہ مقامات برد کھا گیا ہے ، و. اس سے سند کے تصفیرین تاخیر کا مدا ہوتا اگر دیہ.

سند کے اس ہماد برحب رائت کاس نے البدار کیا ہے سرا کبر حیدری کو اس سے بردا اتفاق ہے مراکبر حیدری کو اس سے بودا اتفاق سے اور دو ا ہے طرز عمل میں حسبۂ قرمیم کرئیں گئے ۔

۲- می آئی بی ریلوے کا وہ علاقہ جوریاست حیدرآبادیس واقع سے۔

مراکر جبدری حیدرا بادر بوے الأن کے اس مدنا قد کو خرد نا جاہتے ہیں الخول نے بیان کیا کہ نظام اوران کی رمایا بھی اس مسر کو جی انہیت وہی ہے کہ بحوالی ملاقہ کے لیے کی بدھیداً بادر بوے گا انتظام کمل اور فرو کمتنی ہو جائیگا ۔ الفول نے یہ رائے بیش کی کم اس مشد کو وہ آئیگا ۔ الفول نے یہ رائے بیش کی کم اس مشد کو وہ آئیگا ۔ الفول نے یہ خوال بی ان خوال نے یہ خوال ہے کہ اس مد کو وہ نا نے میں کوئی امر مائے ہیں ہے ۔ الفول نے یہ خوال ہے یہ اس کو دہ نے اس مد کو فرد خوال ہے اس مد وہ میں کہ کہ نا فران ہی خوال ہے اس مد وہ وہ کہ نا فران ہے کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ کو کر دیا دیا دیا دیا ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ کو کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ کو کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کا کہ نے استروا دیا کہ سے کہ تعقید کا مکان ہے ۔

ی نے سر گری ہو وہ یا کہ نظم وشق کے سرواد پر اعفوں نے استدا ہے ہمی اہمیت وی ہے ۔ سرواد پر اعفوں نے است پر جو یا کہ اس مرتبہ استر وہ در کے اسکا ناست ریا نامہ وہ میں کوند سابق میں میری دائے موافق نامی مرتبہ استر وہ در کے اسکا ناست ریا دہ وضن ہیں کوند سابق میں میری دائے موافق نامی میں نے ایک اللہ اسکا کہ است والا کا اس کو فی دعدہ ہمیں کرتا البتہ اگر جندست الله بحد الله الله میں کرتا البتہ اگر جندست الله بحد الله الله میں کرتا البتہ الکر جندست الله الله میں کرتا البتہ الکر جندست الله بالله ب



سے نظم وسن کے اسرواد کے امکانات کو وہ شد مدطور پرمتا ترکرویں سے۔

مراکر حیدری نے کہا کہ اپنی بات سے سخوف ہونا یا تیجے ہفتے کی ان میں عادت
ہنیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہے ہیں ، اکفوں نے ریوے نظم وسن کے استروا و پر بہت دوردیا اور یہ محسوس کیا جیسا کہ کچہ داوں قبل میں نے انھیں سبلایا ہے کا استروا ہے۔

انھیں وفاق کی نخا لفت کودیا نے کا ایک اچھا حربہ یا تھ آجا کے جہ ل مک ہونگی دائجور دیوے فائن کی خریدی کا تعلق ہے وہ صرف اس امر کا اطمینا ن جاہت کی براہ ہت کی جانب سے اس کی خریدی کی بیشکش پر وری طور پر خور کیا جائے گا .

ایس کہ دیاست کی جانب سے اس کی خریدی کی بیشکش پر وری طور پر خور کیا جائے گا .

سیاسی وجہات کی بنا ہر حیدرآباد اس فائن کی خریدی کے لئے ایک خضر رقم بھین سیاسی دوجہات کی بنا ہر ہیں کیا جائے گا .

کرنے کے لئے تیار ہے لیکن مالیا تی اسباب کی بنا و پر اس کو تبول نہیں کیا جائے گا .

جس کی میاست کو اچھی طرح تبنیر کردی جائے رمحکہ سیاست کی اہدا د ان محاطات میں درنا پڑنسی کو جمیشہ حاصل رہے گی۔

میں نے مراکبرے کہا کہ اگر ریاست، باضا بطرطور پر کوئی بیٹکٹ کرتی ہے وہا منہ کے او نف کے او نف کے او نف میں ہوں آیا اس کو قبول کیا جا گئے۔ گا یا نہیں ۔ یہ تو یا تھلیم ریلے سے کے او باب کے او باب کا م ہے کہ مشکش کو قبول کیا جا گئے رہا ہے کہ رہا ہے کہ مشکش کو قبول یا روکر یں کیو کی رہا ہے نان کی تحکمہ سیا سیا ہے کی مؤلس ہے ۔ یہ بنیں ہے ۔

مراكبرف بادل نخواسسته اس قرجيه كو قبول كيا- اس سندي بجروزي كانتسكو بنين بوئ .

عرس المن کو سیحارتی معاہدہ اور نالتی کا حوالہ اس مشلہ پرتفصیل سے میں نے سراکبر حمیدری سے حیدرآباد میں گفتگو کی تھی ۔ یں نے افغیں یاد دلایا کہ اینے مراسلہ میں اغوں نے جمعالیہ کیا ہے کہ و زیر مستدکو



این احکام کی نظر تانی کرنی چاہیے اس سے اکنوں نے قطی طور پر مکومت مہدک مہم کیا ہے کہ کو خوا لذکر نے اس مسئلہ کے تصنفیہ س تائی کی وفعہ کو نا فذکر نے سے گریز کیا ہے جو سال الدی کے رزو ایوسٹن میں مدون کی گئی تھی ۔ لیکن حید را باد نے و خود مکومت مہذک فیصلہ کے فیا ف وزیر ہند سے ایس کر کے سنت الم کے رزوابیوسٹن کی تالی و فعہ کو پس بیشت ڈالا ہے ۔ اگر مراکبر کو اس امریہ اصرار ہو کہ سنا اللہ اور اور وابوسٹن کی ابتاع کرکے وہ ویاست کے منائل کا تصنیار نے ابتاع کرکے وہ ویاست اس امریہ اصرار ہو کہ سنا استہ افستیار نے ابتاع کرکے وہ ویاست کے منائل کا تصنیار نے وہ دیاستہ افستیار نے ابتاع کرکے وہ واری مراکبر اور ان کے میٹروں پر ماکہ ہوتی ہے جنول نے دائش مریز ری فرم واری مراکبر اور ان کے میٹروں پر ماکہ ہوتی ہے جنول نے دائش مریز ری فرم واری کو نظرا نما ذکرنا قول کیا۔

سرائبرنے بیا ن کیا کہ ان کی بنت حکومت ہند برحملہ کرنے کی بنیں بھی اوراگر
ان سے فلطی مرزد ہوئی تو وہ اپنی فلطی کا احرزات کرنے بناد ہیں۔ بغول نے سالیہ کا کے رزو بیوشن کو دری طرح بنیں سمجی ان کا یہ خیال بھیا کہ در و بیوشن و زیر بہند کے کے ہوئے فیصلوں سے متعلق ہے ۔ اس مسئلہ برریا سست کا کیا نقطائہ نظرہ اس کی یا دوا اس ایمی کے مراوی کے ایمی میروی سے ایموں من مجھ برائست کا میا نقطائہ نظرہ ایمی بی اور ایمی کے مراکبر کو بہنا یا کہ میرا بیش کر وہ است کا لی لا ایمنی ہے اور حراد کے بیں فیصل من مراکبر کو بہنا یا کہ میرا بیش کر وہ است دلال لا ایمنی ہے اور حکومت بندا اور حکومت بندان کی دونہ برعمل کرنے کی ذمہ داری سے بندان کی دونہ برعمل کرنے کی ذمہ داری سے بندان کی دونہ بین کی دونہ برعمل کرنے کی ذمہ داری سے بندان کی کی دونہ برعمل کرنے کی ذمہ داری سے بندان میں کئی ۔

میں نے ہما کے حکومت ہندا در محکومت اس منورہ کی ذمدہ ارتبادی ہے جو دیں رہ اور کی دمدہ ارتبادی ہے جو دیں رہ اور کی اس کے منیروں نے دیا ہے ۔ سنا اللہ کا رز وایوسٹن صاف اور ہر تک تھا ۔ بیسا مرا کر میدری نے اس کا مغہوم بیش کیا اس سے یہ اور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مفترات سے وہ وا فقت تھے اور اس بی وزیر منداور کسی اسی ریا ست کے رہین زامات کے نصفینہ کی گئی گئی نش بنیس ریمی گئی ہے ۔ یہ جیز نا قابل نہم معلوم جرتی ہے ۔ یہ جیز نا قابل نہم معلوم جرتی ہے۔ کر گور مز جنر ال کی جا رہ سے کہ گور مز جنر ال کی جا رہ سے کا رروائی کے تصفینہ کے لئے جوفنا بطد مقرر کیا م



مراکر حددی نے بتلا یا کہ محکومت ہند کو دوست نہ طور پر اکنیں یہ اشارہ کرنا چاہئے۔

تھاکہ سلط نے رزونیوش میں جو طریقہ کار بین یا گیا ہے اس نے بستون دہ کیا جائے۔

میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو حیدر آباد کو کرنا چاہئے کانا کیونی محومت ہندنے سے کے مطابہ کو رو کردیا تھا نہ وہ محکومت ہددت ہرگز اس امری تو تی نیس کرسکے کہ وزیر بند کی ورد ازہ کھنکوٹ نے سے الحنیں باز رکھنا جاتا ،

اس برمراکر میدری نے کہا کہ بھوست مندوس سندگر بہرد نا انی کرنے سے متعن وزیر مند کے پاس کر کیے۔ بین کرے رہا ہے کہ وزیر مند نے بہلے بی ہس جویز کو قبول کرنے سے انکار کو دیاہ البتہ مزیر راآ اور نے آخر بر تبر اس مشکر بر وزیر مند کی خدوست میں بوور و است بیش کی ہے اس بر وزیر مبند کے احکام کا انتظام ہے ۔ کی خدوست میں بوور و است بیش کی ہے اس بر وزیر مبند کے احکام کا انتظام ہے ۔ کی خدوست مند وزیر مبند کو یہ سکھنے سے قاصر ہے کہ ال کے فیصلہ سے مندور میں اس کے مبتر ورقابل انمینان تصنفیہ کے نئے اس کو کسی آزاد کر میں ال کے خوالہ کیا جا گئے ۔

یں نے سرواکیرکو یا و دائی کے حیدرآبا دیوں ہی نے مستور کے تنام ہیو ور) ہے ان کے سادے روشنی فرائی تھی اور اعنوں سے اس کے جاب ہیں بچا ہے ہما بھا کہ حیدر آباد اس میں ان اور اعنوں مرکبی و بینے کار کو اعنوں رکبانے پر اکتف کرے کا جاہدہ کہا ہما اس میں ان اور اعنوں کی ایس سے در وایو سشوں ہیں بیش کی گئے ہے اس سے سر کر جیدری او محال نہیں کرمسکتے ۔ میکن اس کے اوج دوہ بادی انتخریاں اس اسری ساتھ ہی کر شانشار کے کے معالم و کے مطالع ہی کور دو ندہ کیا جائے گئی سیدی کی شانشار کے معالم و کے مطالع ہی کور دو ندہ کیا جائے گئی

یں نے سراکبر کو بہتھی زود دین کر فودائن یا جہدر آبادیس مجدرت کا عشام



الكرسندة التي كے سے ديجي ہوتا توحيد رآباد كو اس مشارس كاميا بي كا قطبي امكان نہ تھا۔ یں نے کماکہ ان کے اس خیال سے یں نے با محلیہ اتف ق کیا عما اور بہلایا ماکہ اسی صور ي حيدرآباد كى لاكه يس ايك دهته بي كاميا بي كى اميدنبيس ت يروكرن كما عما كم كا ميانىك ايس بيدا كان كو دوسيم منس كرتے ، اس بريس في ال سے إجهانف ك ان كن عساب ت حيدراً إد كو كاسيا بي كي كتني توقع التي حيس برا عنول في اس تتم كم حسابی اعمال سے احزا ذکر نے مورج دی تھی۔ اس کے بعدی نے ایفی یاد دلایا کہ اینے آخی مواسلے میں ایخوں نے لکھا تھا کہ سٹلم اگر تالٹی کے سیرو جو ا اور اسس میں حسید رآباد کامیاب بھی رہا تو و کسی ایسے صل کو بنول کرنس کے صب سے مادی حور یر فریقین کے موجودہ مغاوات اٹرانداز ما ہوتے ہوں۔ میں نے ان سے دریافت کیا ک اسی صورت یں ال کے ذہن میں کوسلامل وجود تھا۔ انہوں نے وہی جواب دیا جس كى مجھے و تق على كر ابھى مك اس ير اعنوں اے غورنہيں كيا ، البته اعنوں سنے يه خيال عابركياكه ذو مات كى قطع نفراكر دو الممطال بي تسليم كر الحصائي توحيد آباد معلى بود عي كا.

(۱) حکومت حیدرآبا دی کے مسئوراورما مان کی درآ مدید برطانوی مند کابحی مول کرو ڈرگیری عاید دکی باشند نیکن، سر کبرک فربن میں جیسا کہ خود انخوں نے باین کیا اس کی کیا صورت ہوگی آ اور اس سے تجنینی طور پر کیا خانرہ ماصل موگا اس کا کوئی خاکہ بنسی بیسے ۔ البتہ ریوے کی ضروریات اس کا اہم ایٹم ہے ۔

دا) حدرآباد کے علاقہ میں درآمد ہونے والے مال پر بجائے باخ فیصد بر همیت محصول عاید کرنے کے جیسا کہ میدرآباد کے معاہدہ میں درج ہے کسی بھی شرح پر محصول لگائے کا اختیار ،

( شرور تخط) بی - بے گانسی )



## ----( **)**

انبتسائی راز

۳ روهمیسوست

ما ئی ڈ برگلانسی

نفام ہے ابن بہلی طاقات مورخہ ، ار فر برکے وقت بھے یہ دریافت کرنے کا موق مل تھا کہ نخز یارجنگ کے رفعدت بماری ماصل کرنے کی صورت میں کونسل کی عافی می نشست کے پُرکرنے کے لئے کوئسی تجا دیز زیرعفورہیں اس کے جواب میں جھ ہے کہا گیا کہ ممکن ہے نخز یارجنگ کو بجائے رفعست کے بون میں آدام کرنے کاموقع دے روہیں ہے اپناکام انجام دینے کی سولت ہیا گی ج نے ۔ علاوہ اذیں سفیل تقرطت کے برفلا ہے اپناکام انجام دینے کی سولت ہیا گی ج نے ۔ علاوہ اذیں سفیل تقرطت کے برفلا اوراس ایسے عارفی انتخام کے لئے رزید فرن کی فرور یہ دہوئا بیلایا گیاا وراس رائے ہے اختلاف کی صورت میں اس مشکر پر براسلنسی وادائہ اسے استخراج کرنے کا مغورہ ویا گیا۔

نظام کے اس جاب نے بھے جرت میں ڈانی دیا اور ج بکہ مجھے اپنے جیمے موقف کا بیتیں نہیں تھا اس کے میں نے اس مسئلہ میں مزید گفتگر کو ماری رکھنا نا مناسبہ کا بیشن نہیں تھا اس کئے میں نے اس مسئلہ میں مزید گفتگر کو ماری رکھنا نا مناسبہ کا رزیڈ نسی والیس آئے کے بور مجھے ریکارڈ ویجھے کے بعد بنہ جہا کہ مارت میں کونسل کے ماری تقررات کے مسئلہ کے وہ مرتبہ نظام نے دزیڈ منٹ سے بحث کی تھی۔

بہلی مرتبہ نواب فخر یا رحباً کے عارضی تقرر کاسند کھا جب فاب لطف الدولم علاج کی عرض سے یورپ کے تقے۔ جب سیکنزی نے سنا کہ نطف الدولر رفصت بر جارب ہیں تو ایخوں نے نظام کو یہ لکھا :-

ب رہ یں نے سناہے کر عند ریب نواب لطف الدولہ طبی مشورہ کی بنا بر انگلتان مبارہے ہیں اور بور اگذا لئیڈ ہائی سن باشبدان کی عدم موج دگی میں دوسرے انتظام پر غور فرمارہے ہوں گئے میمایں یہ نوتے کرسک ہوں کہ ہماری آندہ گفتگو کا یہ بھی ایک



موصوع دیے گا ک

اس استفسار پر نظام نے یہ جواب ویا کہ نطق الدولہ کی جگر دو الفتررجنگ کو مقررکنا چا ہینے. اینے مواسلا کے خانتہ براکھوں نے تحریر کیا: ۔" بہر کیف بتاریخ ۲۲ رف مجر مرد مجر میں این ایس آب کے فورک کئے مرد کا میں این اوس آب کے فورک کئے میں نے یہ تجریز میٹ کی ہے ؟

اس گفتگو کا یہ نیتجہ برآ مر ہمو اکد محکمہ سیاسیات کی جدایات کی بنا دیر لطف الدولم کی جائے نیز ایر جنگ کو مفترر کیا گیا .

دوری مرتبہ نواب لطف الدولہ کے انتقال پریسلہ پھرانشا ہما۔ اس زمانہ یں رزید نشا کا قیام اوٹی میں تیاجن کو نظام نے حس ذیل بتی تا رروائد کیا تھا: 
ابھی ابھی لطف الدولہ کی وات نازک جونے کا علم بوااور میں سمجتا ہوں ان کا جہاز بہتی بہنی بہنی کے بہتے ہی مٹ یدان کا انتقال ہوجائے ۔ جہازی کی ما پرلی کو بہتی بہنی بہنی کی توقع ہوجائے تو ان کی مبکہ میں جینی حبیش کو فتم مال کک کی توقع ہوجائے تو ان کی مبکہ میں جینی حبیش کو فتم مال کک سے منے وزیر قانون مفرر کرنا جا ہت ہوں تاکہ آپ کے فیصت سے واسی کے بعد میں تقل انتظام کرسکوں ۔ مجھے لیتین ہے کہ آپ میری بنویز کو بنول اور حکومت بند سے اس کی منظوری بھی می مسل کریں گے !"

اس کے جواب میں میکنزی نے ذریعہ ، رجواب دیا ا۔ " میں محومت بندکو بحوزہ انتظام کے سفل طلاح دے رہا ہوں جس سے مجھے اتفاق ہے ؟ انتظام کے سفل منے میری بہلی ظافن میں پر جوطرد عمل اختیاد کیا اس سے اصول کا ایک ہم سوا بیدا ہو گیا ہے اور عارضی تقررات کے مسئلہ میں میں ان کے بیان کوجیلی کرنا بیا ہما موں ابناد بارڈ دیجھے سے یہ محرس ہوتا ہے کہ ذفا م نے آیا۔ نئے رزیدن کو اسس کی ابناد بارڈ دیجھے سے یہ محرس ہوتا ہے کہ وضائل کی ہے اور اگر یہ حرکت و انستہ کی گئ ہے ناوا قفیت کی بناد پر دو جینے کی کوشش کی ہے اور اگر یہ حرکت و انستہ کی گئ ہے

ان حادات کے مدنظ پیریت غروری ہوگیاہے کہ میں اس بڑا وہی کو تھا دون حس بر نظام نے عمارت نغمیری ہوگیاہے کہ میری مشکلات اوعنوس کرکے میرے موقت کو معنوط کرنے کی آپ سی کریں گئے۔ براہ کرم اس مناط سی بز کسلنسی کا حکم حاصل فرمائے ۔ آپ کا جواب وصول ہوئے کے بعدی نظام سے کون گا گھیں نے اس مشکدیں بزاکسلسنی سے روانگ ( فیصل ) ماصل کری ہے جس کے بعدی مربد نگو در مباحث کی نوبت نہیں آئے گی۔

میرا یہ بتانا شاید غیرصزوری ہے کہ اگر کونسل کے عارضی تقررات کے مسئلہ کو الکلیہ انظام اور ان کی کونسل کے ما بین تصدفیہ صلب نیم کریا جائے اور اسس میں رزید نظام اور ان کی کونسل کے ما بین تصدفیہ صلب نیم کریا جائے اور اسس میں رزید نظام کی منظوری کی عاروت محسوس مذکی عبائے قواس سے نا خوصی ارتبائے برا مرب ہوں گے۔ اسپی صورت میں نظام انج انزاض کے تحست ان تقررات میں الیم نومین مرب کے ساوی بن جائیں گے اوستعقل انتظامات کے سافی میں جائیں گے اوستعقل انتظامات کے سافوری حاصل درکرنے کی وجہ وجہ بدیا ہو جائیں گئی مما تی ہی نظام کے سافوری حاصل درکرنے کی وجہ وجہ بدیا ہو جائیں گئی مما تی ہی نظام کے سافوری حاصل درکرنے کی وجہ وجہ بدیا ہو جائی مما تی ہی نظام کے سافوری حاصل درکرنے کی وجہ وجہ بدیا ہو جائی مما تی ہی نظام



مشیراس مورت مال سے فائر اٹھا نے کے لئے ایسے شخص کا تقرر منظور کریں گئے جو رزیڈنٹ کے لئے بھرجس کی آداز رزیڈنٹ کے لئے بھرجس کی آداز میں رزیڈنٹ کی تمایت حاصل د ہونے کی وجہ سے اعتر من کرنے کی قرت باتی نہیں رہے گئی ۔

کیا یں اس سندیں آگر مکن ہوتا رکے ذریعہ آپ کے جواب کا انتظار کروں ۔
ییں اس سنے کہ رہا ہوں کہ نظام کی بجویز سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ فخز ایر جنگ کو
تین ماہ کے سنے بونہ میں آرام کرنے کی اجازت دے کران ہے کا مران جاسنے ۔ یہ انظام
قابل عمل نہیں ہوگا۔

(شرعد شخط) جی جری گڑنی ( در پذش)

## بدلشكل سكريتري كا جوابي ار

ال تم نے جو مکھا تھیک ہے۔ چو نکہ نفام نے دبانی اس سند کو اٹھا یا تھا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی آئندہ ما قامت پر دبنا فیصلہ زبانی ہی مُنائیں۔

ابنته ای ا

عاربنی تقررات کے مسئر میں لفا م کے ذہمن میں انتشار تھا وہ سیجھے تھے مج انبرینزانس کاکا م بینرکسی عارمنی انتشام کے بھی جی سنگاہے۔ میں نے شایا کہ یا انکن ہے۔ انتفوانے فرراً علا ہمی کی ، صلاح کرنی اور مارا آبس می سمجھو تہ ہوگیا۔ اب یہ سے مشدہ ہے کہ



نفام موجوده انتظام کو بر قرار رکیس کے اور آئندہ اعراضات نہیں کریں گے۔ اعنوں مفااب مستجویز کو بھی ترک کر دیاہے کہ فخریار حباک کو بونہ میں آلام کا موقع دیاجا استالات ان کی مدم موجودگی میں مہدی یار حباک وزیر فین اسٹ کا کام انجام دیں سے۔

مورخه ٣ يأكست مستعلم

مقدمہ : حدراً بادکونسل کے تعردات مائی ڈیر گانسی

حوالم کے سے براہ کرم میری نیم مرکاری نشان مامی مورف

. مر نومبر المستقلم من خطر مو - نواب خلم لدين خان خامن نواب مين الدول وكول

کی کھنے پر مقر کرنے کے لیے فراب موصوف سے حال ہی میں میری گفتگو ہوئی گذشتہ چند دنوں میں ظہیرالدین سے بلخے مجھے متعد و مواقع ہے اور میں ان سے بہت من ٹر ہرا ۔ ساغہ ہی میری یہ رائے ہے کہ فراب مرزا یار حبک کی سوج دہ توسیع کے ختم ہونے کے بعد اتن اہم خدمت سے لئے دہ ابھی کچھ فوغر اور نا بجر یہ کارسے ہیں۔ بڑی برنجی ہوجائے گئے کہ عربی س اتنی ، علی خدمت پر امور ہونے کے بعدائن سے کوئی فلطی مرزد ہوجائے گئے کہ عربی س اتنی ، علی خدمت پر امور ہونے کے بعدائن سے کوئی فلطی مرزد ہوجائے تو زمان کا آئندہ میں ان کی شہرت من ٹر ہوجائے گئے ۔ نظام کے علم میں با شبہ ہوجائے تو زمان کا آئندہ میں ان کی شہرت من ٹر ہوجائے گئے ۔ نظام کے علم میں با شبہ ایسے دا قدات ہیں جن میں ، سقم کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں ۔ میں نے دریا فست کیا کہ ایسے دا قدات ہیں جن میں ، سقم کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں ۔ میں نے دریا فست کیا کہ ایسے دا قدات ہیں جن میں بات کی برائ کر کیوں نہرا لہ این کو کونسل میں لیے کی برائے اس سے کمٹر فدمت جیسے سعندی پرائن کر کیوں نہرا ذما یا عائے ؟

انظام نے میرے ان خیالات سے اتفاق کیا کہ انفیس ایسی فدمت پرین جاسکت ہے الیکن اس انتایس استشکل کا کو اکٹ دریا نت دہوسکا حس پر میشر محبث ہوتی ری کا کونسن کی شنق رکن کی فالی نشست پرکس موندوں سنتی رکن کا انتخاب کیا ہے۔



راز

نظام نے اس مشلیس حیدری سے گفتگو کرنے کا مجھے مشورہ دیا اور بہن جلدیں ان ت ملول گا۔

(شرمات عظ) وی چی مسکنزی ( در پی دیدی)

ما ئی ڈیر گل اُسی

میری دارنگ نیم مرکاری مودخه ۲۹ مایح شنگ کی طاحظہ سے نام مرکا کم دا جرث م راج کو، بتراءً تین سال کے لئے کونسل کی رکھنے ت میمقرر کریا گیا تھا منظام نے گزشتہ طاقات پر بتن یا کہ وہ داجہ کے کام سے باسک طمئن ہیں اور ان کومزید دوسا کے لئے رکھنے کی مجریز ہے ۔

چونکہ نظام اور مجھ واس مسلم پرانفاق ہے اس کے اس ترسیع فازمت کے لئے ہم اور مجھ وارمت کے لئے ہم اسلامی واسلامی کے خراسلامی واسلامی کے خراسلامی واسلامی کے خراسلامی کا میں ہے اسکا اطلاماً یہ چیز وحل ہے۔

(شر<del>کد آ</del>فظ) ڈی جی سیکنزی (رز ڈینٹ !





## استاريه

## العث

۱۳۰۱ - ۳۳۰ - ۳۳۰ - ۳۳۰ اگارئی جنرل مبطانید ۱۵۰ ما ۱۳۳۰ استان استا

احدثاه ایمالی س

احدثاه إدشاه احدا

التمدعه نشكا نسروسي ۲۳۰ - ۱ ۳ - ۹ - ۳ - ۳

1 44 - 1 46 - 4K.

ارسطوجاه ۲۹۰ ارجنشائن (نمائنده صونای کونسل) ۲۹۰ ارموداینگار ۱۹۵ - ۲۹۰ - ۳۳۹ ارون آصف علی ۱۱۵ استارش کرنل دند فرخت ۲۹۰

- 1-1-199

اشالین گرادُ و جنگ یا یه ۲۸ استیش پیمبلز (اخبار) ۳۰۴ استیش کانگریس (حیورآباد)۱۲(۱۰۸۸ تا

rr. . rie [ ria\_ rii

اسین فرمس بخیرفتد ۲۰۳۰ امشدن (جزل) ۲۳۵ اشتوکس

امح ب نمسم ۱۳۱۱ به ۱۳۲۸ مه ۱۳۰ سر ۱۳۳۸

- 1774 - 176.

آصف جاء عرار ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۲۲۹

. \* \* \*

أصف سائل ١٥٩ - ١٩



اکت ۲۸

ا متبال (علامه) ۲۹۳-۱۳۲ اقوام متحده ۱۰۰-۱۹۱، ۱۹۵-۲۰۸ ۱۲-۲۱۳-۲۱۳-۲۱۰ می

HAN- HAL CHAS

-177

الاقی کرسفناسواجی ۵۰ ۲۷ انفستل الدوله ۵۰ ۱۳۵-۱۳۵۱ العبیدروس (حزل) ۱۳۱۰-۱۳۵۱ ۲۸۹-۲۸۹ ۱۳۰۱-۱۲۲-۱۳۲۲-۱۳۹۱ ۱۳۰۱ انا ا کمکک ۲۳

ا میلی (وزیر عنظم برطانیه) میم د ۱۳۳ این اوزیر عنظم برطانیه) ۲۲۰ این این او ۱۳۰ میلی است انڈیا کمینی ۹۵ - ۱۰۰ میلی این این او ۱۰۵ - ۱۰۰ میلی این این او ۱۰۵ - ۱۰۰ میلی میلی ۹۵ - ۱۰۰ - ۱۰۸ میلی ۹۵ - ۱۰۰ - ۱۰۸ میلی ۱۰۵ - ۱۰۸ میلی ۱۰۵ - ۱۰۸ میلی ۱۰۵ - ۱۰۸ میلی ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ میلی ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ -

بنارهم (جيها دُنی) ۲۱۳

بلسن (جرمن كميي) - ۲۲



پرکاشم ۱۱۰ پرمانند بھائی ۱۹۰ تا ۱۹ پرسس آف برار ۱۹۰ پنگل دیکٹ راماریڈی ۲۹ - ۱۳۹ ۱۳۹ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۲۲۰ - ۱۹۰ پط وا فاندان ۱۹۳ پولس ایکٹ (۱م نهاد) ۲۲ - ۲۲ ۲

> پریا رے تعلی ٹائر سے سے

تربی معندر ۸۵ ترک موالات ۷۵ تغریمیلس اتحاد اسلمین ۸۲۳ تغی الدین سید ۱۳۵- ۱۳۱- ۱۳۱- ۱۳۱

المنطقة (سندنت) مهم المنطقة (سندنت) مهم المنطقة المنط

بین ابھی صیا رامیا ۱۳۰۰ - ۱۳۳۱ میل مرداد ۱۱۹ تا ۱۳۱۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳

Tra- T-r- 199-19.

يرناب ااخبار) ٩٩

وكانسش الدائن بي ١١٤



حيدرعلى سلطال ١٠٠٠ - ١١٨ فاكسارُ بخريد (انتباع) ١٢٢ خلافت ( تحریک ) سه وارالسلام ۱۹۰۰ ۱۵ در شیمار شیزادی ۹۵: وكشنيا س دوگرمی ۱۳۵ دين إرجناً ١١٨٠١،٩٦٥

ذيح بلى مسجد إوا قها ١٩٢١ دُبُوري ماردُ ٢٩

ذرانق رجنگ

دا بیسس پیرمشر ۲۰۵ راج يرمكي حيدرآباد ، ، سا جگویان دیاری ۲۰۱۲ - ۲۱۲ د ۲۵۰ ۲۵۰ را تُنظِ يسيرك منكي ١٠٠

ما يمس آت اندي ١١٦ تريوين اخام ٥٥ يموملطسان ۲۲۹-۲۲۹ 2

جامعه عثما نير ١٢٩ عامنن ( دكيل اليث الليث الميني ) ٢٢ ميعت رعايات نظام ١٩٠١ ٤٠٠ جنگ آزادی طاه ۱۸ مام . ه جنگعظم البيلي) ٢٥ بوشی (وزیر) ۱۹۲ عی آئی فی ریوے (صدی استرداد) ۲۵۲

برحيل ٢٨٣ چن بشیشر دیندار انجین سرو يحتدولمل عم مم الهم جنگل يث سادر ٨٨ بودمری بے ین جزل ۱۳۹ بختاري نواب ١٠٠١ ١٣٥ - ١٣١١ ١٢١١ 10--10--149-147-164 Frr-Fr1-195-145-169

J 19 19 1





س

سالارجنگ میس ۱۹۲ - ۹۱ - ۹۱ - ۱۹۲ سالارجنگ میس ۱۹۳ ستوانن (فائدان) ۳۳ مستوانن (فائدان) ۳۳ - ۱۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ - ۲۹۸ سندنی کا ثن ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۱۹۸ سراج الماک ۱۹۸ - ۱۹۸ مراج الماک ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۱۹۹ مرسید ۱۹۹ - ۱۹۹ مرسید ۱۹۹ - ۱۹۹ مرسید ۱۹۹ - ۱۹۹ مروجنی نائیدو ۱۹۹ مروجنی نائیدو ۱۹۹ - ۱۹۹ مروجنی نائیدو ۱۹۹ - ۱۹۹ مروجنی نائیدو ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹ - ۱۹۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱

سندریول پیڈت ۱۲۰۰ سکندرماه ۱۳۳۳ تا ۱۳۹۰ سلطان اجمدرمر ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰

19 = 1 A .

سیمان زسیات ۱۳۳ میتنارام باغ دمندر) مه ش

مث متری (صحافی) ۲۳۳ مث متری (صحافی) ۲۳۳ مث مثامراج راج ۲۳۳ - ۲۳۳ مثامراج راج ۲۳۳ - ۲۳۳ مثل دماوند) ۲۳۳ - ۲۳۳ مثل الامرا ۲۳۰ میم مثمل الامرا ۲۳۰ میم مثل الامرا ۲۳۰ مثل الامرا ۲۳۰

لاما چاری ۱۵۵ را با سوامی مدلیار ۱۵۸-۱۹۳۹ ۲۹۳۰ را با سجالی دا در ۲۰

را ماسوایی ایر ۲۰ در ام موہر دیا ایا ۱۱۰ در ام موہر دیا ۱۱۰ در ۱۵۵ در ای ۱۵۵ در ایک ۱۱۵ در ایک ۱۱۵ در ایک ۱۱۵ در ایک ۱۱۵ در ایک در ایک



90-177-171-170-107-107 PAL - PAL- FOR - TEF - TT. MA4 - MA4 - MAH عيدانركت ١٩٨١-١٢٦ عيدانرك そろてしてるるしてるひ

> عبدالباسط فانه سماس عدانفغار قاصي ۲۴۰ عبدالكوم تمايورى اا ۲۰ عبدالقدوس إشمى ١٢٠ عدادا مداديي ٢٠٩ عثمان على خان مير ١١٥ - ١١ عقیل مینک مر ۱۹۷۷ (حفرت ) عرفاروق والم ٣٣٢ مل والدين حس بمنى شاء وا مناء الدين منجي. الهرس على احمد بركية م ١٠٠٥

على الم مر ١٦٧ - ١٥١ - ١٦٩ على فرازحنگ ٢٠١١ ١٦١٠ ١٦١

mir . 19 m على اورحيناك 2 م . مهم- ١٣٩ - ١٣٩ 171 -169 -167 -160 -166

مثيام كسند ٢٥٨ صب این دکن سه س صلابت جنگ ۱۳۸۰ م صدا نی کوشسل ۱۲۲۸ م ۲۵۱۸ م ۲۵۱۸ م 144 . FAL صیانی ذیج سم

ظفراللافان مرحد ١٠٠ أ- ١٠١٨ - ١٠١١ יליתו אנ ד בר ב ד ב די ברי

نځېراند<del>ن ځا ن لاب سه ۱</del>

عابہ خا ن میر ہے عادف الدين مها عالى جاه شيزاده ١١٠٠ شب دالله خاك ۲۳۵ عيدلخيدفات ۲۰ مه ۱۰ مه ۱۰ ۳۲۹۰۲۳۵ عبدالرحل سمر ۲۷۵ عدد الرحمٰن رئيس ۲۲۱ م ۳۲۵ م ۳۳۰

عيالهم 24- ١٣٥ - ١٣١ - ١١١١





144 \_ 111 - 140 - 1914 - 141

ا ۱۳ د

رغ

ي ژي الدين حيدر ٨٠٠

كاذى الدين فاك ٢٨

عسدد ۲۵

غروی سری ۱۵۳

غلام محد ١٣٦١ عمر

وث

فزیارجنگ ۱۹۳۰۳۹۳۳۵۸ و فرستند مونخ ۱۳۳

> فریز، جنول ۱۳۹۰ مه فعنل نواز جنگ ۱۵۵ فیلڈ ہارسٹسل ۱۳۳۳ قیلڈ ہارسٹسل ۱۳۳۳

قادرفى الدين امير اسما

تاسم رصنوی - ۱۳۹ - ۱۱۰ - ۱۳۹ - ۱۳۸

-109 [104-10 -169

.140 [14A-170 [ 14.

199-19 4-19- 519--141

r # 4.7 # F. F. 4. Fin . 7 | 1

744-700-760 1767-764 704-76 764-764 764-764 764-764 764-764 764-764 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644 7644-7644

mm, . mm.

قطب شا بی تعطنت فاقر ۱۹۸۹ میر به ۱۳۸۰ میر تا ۲۰۰۰ میر تا ۲۰۰۰ میر تا ۲۰۰۰ میرود تا ۲۰۰ میرود تا ۲۰۰ میرود تا ۲۰ میرود ت

قرالدین خان مرفظام الملک ، ۳۱

مح رؤنہسس اورڈ مہم کا ظر یار حبک اوا۔ ۱۹۵ کا نئی تا تقد را گر دید یہ ۹-۹۹ کا ڈور ماک مہم مہمیتا تا ندان ہم



> سائول لادفي وزير مند ۵۵ لعث الدولم المراه ۳۵۹ - ۲۵۹

الى مشرمعتد بال ١٥٥ - ١٢٦٠

و موفل مزیرن مام

المميان مرار مقرار فيونشا) ١٠ ١٠ ٨ ٣٠٨

لوبا (واقد) ۱۲۹ -

لياقت الى خاب ٢٢٨

A1 651

مانکش مروالٹر ۔ ۸ ۳ ۔ ۹ ۲ - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱

171-187-181-189-18A

کران صدرالمهام هه کران دی بیت مراس مراس مراس مراس اسرافردد ۱۵ مراس مراس افردد ۱۵ مراس کردن لارد ۲۵ مرسوفر بیرونی ۱۵ مرسوفر بیرونی ۱۵ مرسوفر بیرونی ۱۵ مروبارا جراس مرسوفر بیرونی ۱۵ مروبارا جراس مرسوفر الدین انصاری ۱۳۱۱ مروبارا جراس کیونسٹ (تحرکیب) ۱۳ مرسوفر دی دیام) ۱۳ مرسوفر دیگی ۱۳ مرسوفر دی دیگی ۱۳ مرسوفر دیگی ۱۳ مرسوفر دی دی در دیگی ۱۳ مرسوفر دی در دی در دیگی ۱۳ مرسوفر دی در دیگی ۱۳ مرسوفر دی در دی در دیگی در دی در در دی در در در دی

ميل مانسن ١٢٩- ١٧١١ - ١٧١١

T. - 194 - 19. =

گاندهی چی ۱۹۰ - ۱۰۹ - ۱۰۹ - ۱۰۹ - ۱۳۱۰ می پیچ (رزیڈبنٹ) ۱۳۹۱ گرڈنی چی پیچ (رزیڈبنٹ) ۱۳۹۰ گرگسن (صدرالمہام) ۱۳۴۰ گسیٹیو ۱۱۹

گوڈارڈ مرینشنٹ جزل

گول میز کا نفرنس ۲۵ - ۹۰

یکانسی یی سے ۱۳۵۰ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲



1A--169-460-164-167 19 ~ -194-1A4- 1A4-1A4 -44-1-4-4-4-4-14A

~ TA-

بالولافت کا کسٹیل مجم ۲۳۳ مبارکسطی میں مجوب علی خان میراصف سازس ۵۲۔

PF9-41

محکواسیم ۱۳۱۱ محدین تعنق ۱۳۵

محدملی جود هری ۲۲۸

محدیلی ومولانا ) سوم

عدمل خا ف والى كرنا تك الم

محدميتوب مر ١٥٠١

محود ما لم ٢٧٩ - ١٥١

محبودعلى المبانتمى ٣٢١

محذوم على خاب ٢٠١٣

مرز المحيل مر ١٩٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١٨٩

PI & [ PI | P. A . P. C . | 4.

PT - T - T - T - T - T | 6

مردایارجنگ ۲۹۰ معد

معایره تجارتی سندل . ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ معایره تجارتی سندل . ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰

محتم جاه ۱۹۵ کمیاطل ۲۳۹ ملکی تؤکید ۹۰ منتور (واقر) ۱۹۱

THI- TAN\_ YAT



موریا فاندان سیم موزف بیش در در ۱۳۰ - ۱۳۱ ما ۱۳۹ ما ۱۳۳ - ۱۳۹ آ ۱۹۱ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۲۰۰ ما ۱۳۹ ما ۱۳۹ ما ۱۳۹ میروا در جنگ ۱۳۹ - ۱۳۹ میروا در جنگ ۱۳۵ - ۱۳۵ میکنزی مرود کمن در نیرنش ۲۵۸ - ۲۵۸ میکنزی مرود کمن در نیرنش ۲۵۸ - ۲۵۳ میکنزی مرود کمن در نیرنش ۲۵۸ - ۲۵۹ میکنزی مرود کمن در نیرنش ۲۵۳ - ۲۵۹

ان

نارش بیرستر ۲۵۵ نارش بیرستر ۲۵۵ نازی کریب ۱۳۳ نامرحبک ۲۸۰ ۳۵۰ ۵۰۱ ۲۹۰ نامرحبک ۲۸۰ ۳۹۰ ناخم الدین خاجه ۲۲۸ ناخی رواقعم) ۱۳۰ - ۱۳۰ نظام علی نمان ۲۸۰ - ۱۳۰

> وجیا نگرسلطنت ۲۳۹ ورا ڈی پس بگیڈی ۲۳۰ وقت (روزنامه) ۳۳۰ وکورید کمکرسنظم ۲۰۵ ولزئی لارڈ سیم ولیم بارٹن سر ۲۳۰ ونایک رائی ۵۹ م ویکٹ بارٹن سر ۲۳۰ ویکٹ بارٹ سر ۲۳۰ ویکٹ بارٹ سر ۲۳۰ ویکٹ بارٹ دزیر ۲۱۹

> > یشنر ۱۱۹ ۲۳۵

برجن ا نجار ۲۰۰ - ۲۰۱



پوسش بگرای ۱۱۰-۲۲۸ ی یا دوخا نران ۱۲۸ یا دوخا نران ۱۳۹۰ یا پین زبیری ۱۲۹-۱۹۱-۱۹۱-۱۳۹ یا تا نرز بیری ۱۲۹-۱۹۱-۱۹۱-۱۳۹

بهایت انگذیمرجی ۲۵۱ بلاکو ۲۷۷ بندوا خبار ۹۹ بندوا دسته کمک ۵۹ بندوا دسته کمک ۵۹ بندوست آن کانمز ۵۰ - ۲۵۷ بندوست را دٔ یم ۸ م

كتأبيك

ا - قائم طت (بهادریاد مبلک) از فام الد

۳- دولت آصفیہ : ورمحومت برطانید کے تعلقات ، زمیدا بوالا علیٰ بودودی ہم ۔ "اینخ اتحاد المسلمین ، زمیرالقروس بشی ۵- حیدرآ بادے آئین ، اصلامات ، از وہمد عارف

ب. مشابرات ازبوکس بگرای.

ه يسياس كهاني ، زغام پنجش

٨- اتحاد المسلين كے قائدين از مرز ١١١م بيك روآن

٩ - جدراً إدب أريسما جي يخرك شائع كرده محرمت ميدراً باد

١٠ رئيس سے راج پر کھھ ان کاما پور

دیسائل اور اخبارات

>

- 1. The Case of Hyderabad in . U. iv O By Moin Nawaz Jung.
- 2. The Integration of Indian States by V.P. Menow.
- 3. The End of an Eva by K. M. Munstri.
- 4. Hyderabard in Retrospect by Ali Yawar Treng.
- 5. Mission with Mountbatton by Campboli Johnson.
- 6. Kingdoms of Yesterday by Sir Arthur Lothian.
- 7. My Public Life by Sir Mirza Ismail.
- 8. Fobulous Moghul by D.F. Karaka.
- 9. The Indian States by C. K. Nair.
- 10. Hindus in Hyderaloud by Syed Mohd. Ahsan.
- 11. Troppedy of Hyderabad by Mir Laik Ali.



ملنے کے پتے :

- (۱) اردو اکیڈمی سندھ مولوی مسافرخانہ ۔ بندر روڈ کراچی
  - (۲) گلڈ انجمن کتاب گھڑ صدر کوآپریٹو مارکیٹ ۔ کراچی
    - (س) بک کارپوریشن آرام باغ روڈ - کراچی
    - (س) اتبال بک ڈپو سمرسٹ اسٹریٹ صدر ۔ کراچی

וייוניטן